# الكايلا









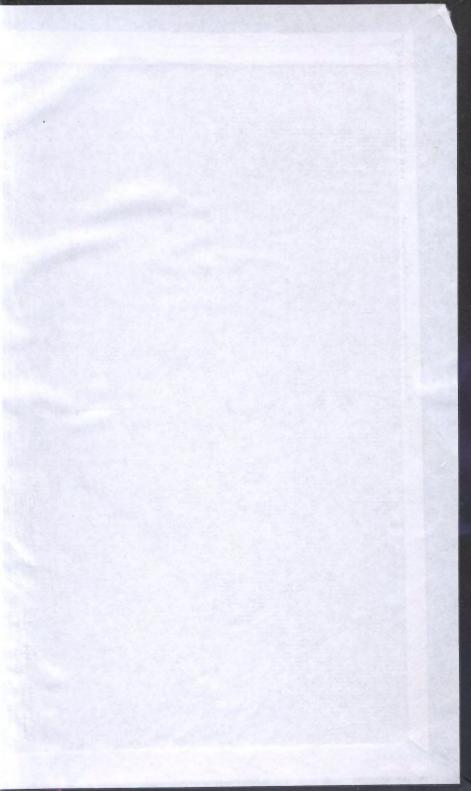











تالیف: مُفتی عُلاً رسول جاعتی نقشبندی وزاهائد خلیفر مجاد دربارِعَالیهٔ تشبندیه علی پورسیدان و نارووال



Ph: 042-37248657- 37112954 Mob: 0300-9467047- 0321-9467047- 03004505466 Email:zaviapublishers@gmail.com

#### جمله حقوق محفوظ ہیں 2013ء

#### ﴿ليكل ايدُوانزرز﴾

محمد كامران حن بعد الدوكيث بائى كورث (لا بور) 8800339 -0300 مران حن بعد الدوكيث بائى كورث (لا بور) 7842176-0300 رائے صلاح الدين كھر ل الدوكيث بائى كورث (لا بور) 7842176

#### ﴿ملنے کے پتے﴾

## إسلامك بك كاربوريش

فضل دَاد بلازه - إنبال رود - كميني يحك وراولي فلي ملى 051-5536111

| 021-32212167 | سلام بک شاپ، مین ایم ایے جناح روڈ، کراچی       |
|--------------|------------------------------------------------|
| 021-34219324 | مكتبه بركات المدينه. كراچي                     |
| 022-2780547  | مكتبه قاسميه بركاتيه، هيدر آباد                |
| 021-32216464 | مکتبه رضویه آرام باغ، کراچی                    |
| 0315-4318640 | مكتبه سبحانيه، اردو بازار، لاهور               |
| 0321-7387299 | نورانی ورانشی هاؤس، بلاک نمبر 4، ڈیرہ غازی خان |
| 0313-8461000 | کتب خانه حاجی نیاز احمد، بیرون بوهڑ گیٹ، ملتان |
| 0301-7241723 | مکتبه بابا فرید چوک چٹی قبر پاکپتن شریف        |
| 0321-7083119 | مكتبه غوثيه عطاريه اوكاژه                      |
| 041-2631204  | مكتبه اسلاميه فيصل آباد                        |
| 0333-7413467 | مكتبه العطاريه لنك رود صادق آباد               |
| 0321-3025510 | مكتبه سخى سلطان هيدر آباد                      |
| 055-4237699  | مختبه قادريه سركلر روڈ گوجرانواله              |

## امام زين العابدين عليها كافرمان

- الله بیت رسول کے ساتھ جو اللہ کے لیے مجبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطافر مائے گا۔
- ہم اہلِ بیت رسول کے ساتھ جواس لیے مجبت کرتا ہے کہ اللہ اس کو آخرت میں بدلہ عطافر مائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطافر مائے گا۔
- ہم اہلِ بیت رمول کے ساتھ جوکسی دنیاوی عرض کے لیے مجبت کرتا ہے قواللہ تعالیٰ دنیا میں اس کارزق وسیع فرمادے گا۔ (نورالابصار)

مفتی غلام رسول (لندن)

100 200 1554

## فهرست

| 11 | الذكرة مصنف                                  | • |
|----|----------------------------------------------|---|
| 15 | تعارف                                        | 0 |
| 18 | كتاب كامآ فذ                                 | 0 |
| 23 | تقديم                                        | 0 |
| 31 | غدیرخم کے مقام پر حضور کا خطبہ ارشاد فرمانا  | 0 |
| 35 | الوال:                                       | 0 |
| 41 | امام حن اورمعاوید بن خدیج کامکالمه           | 0 |
| 41 | الملِ بيت كي تويين كرنے والامنافق ہے         | 0 |
| 49 | حضرت على عليد المرمومن كيمولي بين            | 0 |
| 54 | امام زين العابدين عايش                       | 0 |
| 54 | ولادت بإسعادت                                | 0 |
| 56 | امام زین العابدین کی ولادت کے متعلق پیشنگوئی | • |
| 57 | امام زين العابدين اورعلم حديث                | 0 |
| 62 | نمبر ۲:علم حدیث بلحاظ روایت                  | • |
| 70 | امام زين العابدين أورعلم فقه                 | 0 |

| - |                                                          |     |
|---|----------------------------------------------------------|-----|
| • | أمام زين العابدين علينا اورامامت                         | 73  |
| • | فرز دق كاقصيده                                           | 76  |
| • | حضرت معاويه امام حن عليف كي نائب تھے                     | 86  |
| 0 | امام زين العابدين عليته اوروا قعه كربلا                  | 92  |
| 0 | واقعه كربلا                                              | 94  |
| 0 | امام ين عليك مكرمه بين                                   | 96  |
| • | حضرت ملم بن عقيل كى كوفدروا نگى                          | 102 |
| 0 | عبيدالله بن زياده وقد مين                                | 103 |
| 0 | امام ملم کی شہادت                                        | 107 |
| 0 | محداورابرا ميم كى شهادت                                  | 109 |
| 0 | امام ين عليه في وفرروانگي                                | 113 |
| 0 | ح بن يزيدامام كے مامنے                                   | 117 |
| 0 | امام حيين غايش كربلامين                                  | 120 |
| • | امام عین علیانے برید کی بیعت کاہر گز ہر گزا قرار ہیں کیا | 124 |
| • | پانى پر پابندى كادى                                      | 126 |
| • | امام حيين علينا كالبيخ ساتهيول سے خطاب                   | 127 |
| • | صرت امام زین العابدین الیسی کی بیماری میں اضافہ          | 130 |
| • | حركاامام حين عليه كي خدمت مين عاضر جونا                  | 134 |
| 0 | ملم بن عوبحه كی شهادت                                    | 137 |
| - |                                                          |     |

| 1 |                                                  | 9    |
|---|--------------------------------------------------|------|
| 0 | حضرت و هب بن عبدالله كي شهادت                    | 138  |
| 0 | حفرت حر کی شہادت                                 | 142  |
| 0 | شهزاده حضرت على الجركى شهادت                     | 143  |
| 0 | شهزاده حضرت قاسم کی شهادت                        | 146  |
| 0 | حضرت عباس علمبر دار کی شهادت                     | 148  |
| 0 | حضرت على اصغر كى شهادت                           | 150  |
| 0 | حضرت امام عالى مقام حضرت حميين علينه كى شهادت    | 153  |
| • | شمر کااپنی فوج کو کہنا کہ حین کوقتل کر دو        | 157  |
| 0 | امام عين اليا كي شهادت                           | 161  |
| • | المل بيت في كوفه روا نگي                         | 164  |
| • | قاضی شاءاللہ پانی پتی کے زوریک بزید بلید کافر ہے | 173  |
| • | امام زین العابدین علیم کی مدینه منوره میں واپسی  | 176  |
| • | اللي مدينه كايزيدى حكومت سے منح ف مونا           | 179  |
| 0 | امام زين العابدين عليش كاصبر                     | .202 |
| • | امام زين العابدين عليق كى عبادت                  | 206  |
|   | امام زین العابدین علیق کے اخلاق                  | 212  |
|   | امام زين العابدين عليه كى سخاوت                  | 216  |
| 0 | امام زين العابدين عليه كى كرامات                 | 223  |
| • | امام زين العابدين عليه كارشادات                  | 233  |

| ين العابدين مايش |                            | امام زير |
|------------------|----------------------------|----------|
| 238              | وفات                       | 0        |
| 242              | اولادِاعاِد                | 0        |
| 243              | امام الوجعفر امام بالرغايش | 0        |
| 263              | امام زيدعايش               | •        |
| 268              | مح نفس ذكيه كاخروج         | •        |
| 272              | عبداللهالباهر              | •        |
| 272              | عمرالاشرف عليها            | 0        |
| 273              | حيين الاصغر عليتها         | 0        |
| 273              | على الاصغر عليه            | •        |
| 274              | اختتاميه                   | 0        |



## الله كرة مصنف

فخزالمدرسين جامع المعقول والمنقول حضرت مفتى غلام رمول جماعتى نقشبندي مِنْ يَكِي ولادت بإسعادت 1923ء ميں موضع دُهينگر انوالي ( كوڻلي خور د ) تحصيل پهاليه ضلع مجرات میں ہوئی۔آپ کا نسبی تعلق قرم جنومہ سے ہے۔آپ کے والد گرامی جلال الدین ایک نہایت متقی پابندصوم وصلوٰ ۃ بزرگ تھے جن کی تربیت نے اس کو ہر تابدار كى چىك دمك كوبرُ ھانے ميں كوئى دقيقة فروگذاشت نہيں كيا۔

ابتدائی نعلیم مفتی صاحب نے تم عمری میں اللہ شریف "ضلع جہلم کی دینی درسگاہ میں حفظ قرآن محيم كمل كيااورابتدائي كتب كادرس ليا\_

اماتذه كرام

آپ نے ماصلانوالہ شلع گرات میں برصغیر کے مشہور ومعروف ماہر فنون عالم دین امتاذ الاساتذه حضرت مولانا سلطان احمد بیشترسے درس نظامی کامروجه نصاب اول تا آخر پر ها مولانا سلطان احمد كاشمار رئيس المناطقة حضرت مولانا ميرمحد الچروي لا ہور کے ممتاز شاگر دول میں ہوتا ہے حضرت اچھروی کے ابتاذ رئیس العلماء حضرت شيخ الجامعه غلام محمد كلفوثوي بين اور حضرت شيخ الجامع حضرت مولانا فضل حق رامپوري ويشيد کے لائق ترین شاگردیں مضرت فضل حق رامپوری بیشید مولانا عبدالحق خیر آبادی بیشید کے شاگردیں اور وہ حضرت امام المناطقہ علام فضل حق خیر آبادی میشید کے جانثین تھے۔ یوں حضرت صاحب کاعلمی سلماعلمائے خیر آبادسے جاملتا ہے۔

تذريس

تحصیل علوم سے فراغت کے بعد آپ نے چار سال تک جامعہ فوثیہ لالہ موئ مجرات میں تدریس کے فرائض سرانجام دیے۔اس کے بعد آپ دارالعلوم تشبندیہ، در بارِ عالميه على پورسيدال شريف، نارووال سالكوك مين بحيثيت صدر مدرس ومفتي 26 مال تک فرائض سرانجام دیے ملک کے نامور ممتا زعلماء د دانشور صرات نے وہال آپ سے اکتمابِ علم کیا۔صاجزاد گان علی پورشریف کے علاو ، محقق العصر علامہ فتی محمد خان قادری (لا ہور) علامه محدرشد مجراتی علامه محد بشیر رضوی ( کھاریال) اور متعدد علماء نے آپ سے کب قیض کیا۔ درس و تدریس اور فتوی نولیی پر دن رات کام کرنے کی وجه سے آپ علیل ہو گئے تو 1983ء میں علاج کے لیے برطانی تشریف لے گئے صحت ویاب ہونے کے بعدد و بارہ علی پورشریف تشریف لاتے۔ 1985ء میں علاج کے سلسلہ میں دوبارہ برطانیہ علے گئے۔دوران علاج جامع مسجد مہرملت بر بھم میں خطابت کے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ 1985ء میں ہی علماء اٹل سنت کی متفقہ رائے سے نی حنفی شرعی کولل قائم کی گئی جس میں فتویٰ نویسی کے لیے مقرر ہوئے

تصنيف

آپ نے برطانیہ میں مسلمانوں کو پیش آنے والے مسائل پر 800 صفحات پر مشتل فقاویٰ برطانیہ تصنیف فرمایا۔ جوفقہ حنفی کااہم ذخیرہ ہے۔ بعد ازال آپ لندن تشریف کے گئے۔ مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم حضرت پیرسید عبدالقادر جیلانی مدظلہ
العالی کے حکم پر دارالعلوم قادر یہ جیلانیہ والتہم سٹولندن میں صدر مدرس مقرر ہوئے
ادر تادم آخر وہال تدریس وفتویٰ نولیسی کے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ برطانیہ میں
اقامت کے دوران دو ہزار سے زائد فناویٰ آپ کے قلم سے لکھے گئے مفتی صاحب
نے در جنول کتب تصنیف فرمائی ہیں جن کی فہرست کتاب ہذا کے آخر میں موجو دہے۔
مفتی صاحب کی زندگی کی آخری کتاب 'مسکر تفضیل' پر ہے۔ جس کا مسود، مکل کرنے
مفتی صاحب کی زندگی کی آخری کتاب 'مسکر تفضیل' پر ہے۔ جس کا مسود، مکل کرنے
کے بعد جلد ہی آپ کا دصال ہوگیا۔ انشاء اللہ عنقریب منظر عام پر آر ہی ہے۔

بعت

آپ صفرت پیر سیدافضل حیمان شاہ جماعتی مینیا کے مرید تھے می 1993ء میں آپ کے پیرومر شد سجاد ہ نتین علی پور شریف نے سالاندع س کے موقع پر دستار خلافت عطافہ مائی ۔

مجت اہل بیت

مفتی صاحب حقیقی معنی میں رمولِ کریم کاٹیا کے ماش تھے، اہلِ بیت کے فادم و و فادار تھے۔ جب اُن پاک ہمتیوں کا تذکرہ ہوتا تو آپ کی آ پھیں چم چم برسنا شرع کر دیتی تھیں ۔ مفتی صاحب قبلہ کو اپنے والدین اور اساتذہ کی تربیت ہے ایسا رنگ چڑھایا کہ آپ کی ساری زندگی آلِ رمول کاٹیا جائے گئے کہ تعریف و توصیف اور ان کی عرب و ناموں کے دفاع کے لیے وقت تھی۔

وصال باكمال

8 ائتوبر 2010ء بروز جمعة المبارك 87 سال كي عمر مين لندن مين آپ كا

وصال ہوا۔ آخری وقت مفتی صاحب کو وضو کروایا گیا، آپ نے ناخن کا شنے کا حکم فرمایا، پھر نماز ادا فرمائی اور ساتھ ہی آپ کی روح جسم عنصری سے پرواز کرگئی۔ آپ کی نعش اقدس آپ کے آبائی گاؤں لائی گئی اور وہیں دفن کیے گئے۔ انا ملہ و انا المیہ راجعون۔

آپ کے جنازہ مبارک کے روح پرورمناظر دیکھنے کے لیے مندرج ذیل ویب سائٹس ملاحظ فرمائیں:

www.google.com:-Janaza of Mufti Ghulam Rasool

1: www.sunnionline.com

2: www.yanabi.com

3: www.qadrimedia.com

الله تعالى اللي بيت پاك كے صدقے مفتى صاحب كى قبر پر كروڑوں رحمتوں كانزول فرمائے۔ لامین)

سیدمحمدا نورخیین شاه کاظمی مهتم دارالعلوم قادر بیجیلانیه شاہدرہ ٹاؤن لاہور

#### تعارف

زیرنظر کتاب میں امام زین العابدین علیا کے مالات زندگی بیان مجع گئے یں آب الل بیت افہاریس سے ایک منفرونیٹیت رکھتے ہی اور آئمہ الل بیت میں سے چوتھے امام ہیں آپ کی امامت پرتمام سلمان متفق ہیں آپ واقعہ کر بلا میں ابتداء سے لے کرانتہا تک موجو در ہے آپ نے میدان کر بلایس اینے باپ بھائوں چھاؤں چازاد بھائیوں اوراسینے غلاموں کو ذیح ہوتے ہوئے دیکھا ان کے لاشے کرب وبلا کے میدان میں بڑے ہوتے دیکھے جن پرمٹی اور گرد وغبار پڑر ہا تھا اور محرم کی دی تاریخ کو بوقت عسریہ بھی دیکھا کہ رسول اللہ ٹاٹیا تیا گئی بیٹیاں اور پھیاں اپنی جان بچانے كے لئے ايك خيے سے دوسرے خيم كى طرف دوڑ ربى يل اور يزيدى ظالم بلندآواز سے کہدرہے بیل کدان کے خیموں کو آگ لگا دؤامام زین العابدین نے کو فیول اور يزيديول كاييدوحثا بذللم بحى ديكها كدرمول الند كالفياييز كي بينيول تؤبر مهندسر اونثول پرمواركرايا گیا پھرانہیں آپس میں رمیوں سے جکود دیا گیااور کوفہ کے بازاروں میں انہیں نگے سر پھرایا گیاخود امام زین العابدین جو بیمار تھے کھڑے بھی مذہو مکتے تھے ان کو بھاری زنجیروں میں جرکو دیا گیا پھر جب اہل بیت کے اس قافلہ وقیدی بنا کر دمثق کی طرف لے جایا گیا تورائے میں یزید یوں نے ہرطرح سے کلیفیں دیں۔ان کو بھو کا اور پیایا رکھا'امام زین العابدین نے دمثق میں یزید کے دربار میں پیجی دیکھا کہ آپ کے والد گرای (امام مین) کے بیرے پریز پدملعون چیڑی سے ضربیں لگار ہاتھا۔اور ساتھ پہ بھی کہدر ہاتھا کہ میں نے امام حین کوشہید کرا کے رمول الله کا اُلّٰ کا اُلّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الله الله لے لیا ہے آپ کے مامنے ہی ایک یزیدی کتے نے بیدہ زینب سیدہ فاطمہ بنت علی کے ساتھ تو بین آمیز گفتگو کی لیکن اس کے باوجود امام زین العابدین نے عظیم صبر و کھمل سے کام لیا۔ امام زین العابدین اپنے علم وضل کے لحاظ سے بے مثال تھے۔ ابن شهاب زہری (المتوفی ۱۲۴ھ)اور یکیٰ بن معیدانصاری (المتوفی ۱۲۳ھ) جیسے عظیم محدث آپ کے بی شاگرد تھے۔آپ کی عبادت کی تو کو نی انتہانہ بی تھی تمام مؤرخین اور محدثین اس بات پرمتفق میں کہ امام زین العابدین ہر شب وروز ایک ہزار رکعت نفل ادا كرتے تھے۔امام زين العابدين اسيخ اخلاق اور كرداريس يك تھے اور اسيخ تن و جمال میں بھی بےمثال تھے جوشخص آپ کو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا لوگوں کا دیکھنا تو کیا' آپ کو تو منی وعرفات 'مز دلفہ صفاو مروہ کی پیماڑیوں اور جحرا سو دُ عل وحرم کے مقامات بھی دیکھتے رہتے۔

لو یعلم الرکن من تل جاء یلشم لخر یلشم منه ماوطی القلم الحرکن (جرامود) کوملم به وجائے کہ کون اس کا بوسہ لینے آیا ہے تو وہ گرکراس فاک کے بوسے لے جس پران (زین العابدین) کے قدم آئے ہیں۔ فاک کے بوسے لے جس پران (زین العابدین) کے قدم آئے ہیں۔ یہ علی بن حین ہیں جو رمول اللہ کا فیار ہیں جن کے نور ہدایت سے ماری امین ہدایت ماصل کرتی ہیں اور یہ بھی قریب ہے کہ رکن طیم ان کی تھیلی کو بھیان ماری امین روک نے جب کداسے س (چھونے) کے لئے تشریف لائیں۔ کرانیس روک نے جب کداسے س (چھونے) کے لئے تشریف لائیں۔ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیا ہم وقت غم سے رہتے اور فرمایا

کرتے کہ یعقوب علیہ نے تو ایک بیٹے کو صرف کم کیاان کی آٹھیں رونے کی وجہ سے سفید ہوگئیں میں نے تو اپنی آئکھول کے سامنے اپنے گھر کے اٹھار وافر اد دشمنول کے ہاتھوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھے ہیں تم میری طرف دیکھوکہ میراغم کی وجہ سے دل بلکو ہے جموع ہو ہے ہو کے دیکھے ہیں تم میری طرف دیکھوکہ میراغم کی وجہ سے دل بلکو ہے جموع ہو ہے آپ کی خدمت میں جب کھانا بیش کیاجا تا تو فر ماتے میں کیسے کھاؤل میرے والدگرامی (امام مین علیہ) تو دنیا سے بھو کے پیاسے چلے گئے ہیں کھاؤل میرے والدگرامی (امام مین علیہ) تو دنیا سے بھو کے پیاسے چلے گئے ہیں کھاؤں میرے والدگرامی (امام مین علیہ اللہ کہ امام زین العابدین علیہ کی شخصیت تمام کے درمیان متنفقہ ہے چنانچہ خارجی لوگ بھی آپ کے ساتھ اس طرح عقیدت رکھتے ہیں جیسا کہ شیعہ اور شیعہ اس طرح جیسا کہ معتز لہ اور معتز لہ اس طرح جیسے کہ خوام الناس اور عوام الناس اس طرح جیسے کہ خوام گئی اگر آپ کی فضیلت و برتری میں تھی کو بھی کلام نہیں ہے الناس اس طرح جیسے کہ خوام گئی ہیں۔

مفتی غلام رسول (لندن)



## كتاب كامآخذ

میں نے اپنی اس کتاب (امام زین العابدین) میں زیادہ تر پر کوشش کی ہے کہاس میں کتب ثیعہ کی روایات ذکر مذکی جائیں بایں وجہ میں نے علامہ ابن سعد (المتوفى ٢٣٠هـ) ابن جرير طبري (المتوفى ١٣٠هـ) علامه ابن اثير (المتوفى ٢٣٠هـ) حافظ ابن کثیر (المتوفی ۷۷۷ه) کے مروی روایات پراعتماد کیاہے کیونکہ ان حضرات كاملك كے لحاظ سے اہل شيعه سے كئى قسم كالعلق نہيں ہے چنانچيان ميں سے ابن سعد بہت بڑے صاحب علم تھے میر ومغازی کے معاملہ میں ان پرمحدثین ومفسرین اعتماد کرتے ہیں آج تک تھی نے بھی ان کے متعلق شیعہ پارافنی ہونے کا اظہار نہیں كيا خطيب بغدادي (المتوفى ٢٦٣ه م) ان كم تعلق لكھتے ہيں كدمحد بن سعد بمارے نز دیک ایل عدالت میں سے تھے اور ان کی مدیث ان کی صداقت پر دلالت کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی اکثر روایات میں چھان بین سے کام لیتے ہیں علامہ ابن فلکان (المتوفى ١٨١هـ) لكھتے ہيں كه وه سيحاور قابل اعتماد تھے عافذ ابن جم عنقلانی (المتوفی ٨٥٢ هر) كہتے ہيل كدوه بڑے تقداور كحاط حفاظ حديث ميں سے ہيں بہر صورت محد بن معدیائے کے محدث مفسر اور مورخ ہیں لیکن ان کے اساتذہ میں سے محمد بن عمروا قدی (المتوفى ٤٠٠هـ) اورا بومنذر برشام بن محمد بن السائب الكلبي (المتوفى ٢٠٠٩هـ) وغيره پر اصحاب جرح وتعدیل نے سخت کلام کی ہے اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اگر چہ بیرت اور غروات کی تاریخ کے معاملہ میں محدثین نے ان پر اعتماد بھی کیا ہے لیکن جب ابن معد کے اما تذہ ضعیف میں تو بایں و جدان کے کچھ مرویات بھی غیر قابل اعتماد میں چنانچان کی وہ روایت مجروح ہے جس میں پر مذکور ہے کہ امام زین العابدین نے یز پرمعلون کو امیر المومنین کہا تھا کیونکہ اس روایت میں و اقدی کےعلاوہ اس کا اشاد ابن الی برہ (المتوفی ۱۹۲ھ)متفقہ طور پرتمام محدثین کے نز دیک ضعیف اور کذاب ہے لهذا بدروايت ابن الى بره كے كذاب جونے كى وجه سے موضوع اور غير معتبر ہے اوراسى طرح ابن سعد کی ایک اور روایت جو بحواله زهری منقول ہے جس میں ہے کہ مروان اور عبدالملك دونول كے امام زين العابدين عليه كے ساتھ التھے تعلقات تھے بيدوايت بھی خلاف واقعہ ہونے کی وجہ سے مجروح اورضعیف ہے عرضیکہ ابن سعدخو دتو بہت زیادہ ومعت ملمی رکھتے ہیں کیکن ان کے اسا تذہ بہت کمزور ہیں بایں و جدا بن سعد سے بعض روایات میں ترابل ہواہے اور میں نے ان کے طبقات کو اس لئے مآفذ بنایا ہے کہ وہ شیعہ نہیں ہیں بلکہ اہل سنت و جماعت ہیں دوسرے ابن جریرطبری ہیں جن کی تاریخ طبری کو میں نے اپنی کتاب کا مآفذ بنایا ہے آپ کا اسم گرامی محد بن جریر بن یزید طبری اور کنیت ابوجعفر ہے یہ بہت بڑے عالم اور مجتهد ہونے کے بھی مدعی تھے خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ ابن جری علم وضل میں مکتائے روز گار تھے آپ کے معاصرین میں سے و فی شخص بھی آپ کا ہمسر منھا آپ قرآن یاک کے مافظ مفسرا حکام قرآن کے ماہر عظیم عدث نامخ ومنسوخ سے آگاہ تاریخی اخبار و واقعات کے زیردست عالم تھے قاضی شمس الدین ابن خلکان لکھتے ہیں کہ ابن جریرخو دمجتہد تھے کئی کے مقلد نہیں تھے ابواسحاق شیرازی (المتوفی ۷۶ ۴هر) نے بھی ان کوطبقات الفقہاء میں مجتہدین میں شمار کیا ہے اور ان کے مقلدین کو جریر پر کہا ہے کیکن ان کا یہ مسلک زیادہ دیر تک

قائم ندره سكا علامه كل (المتوفى الاله ه) نے كہا ہے كەيەپىلے شافعى مىلك تھے بعدييس علیحد فقتی مسلک کی بنیاد رکھی جو کر تھوڑی مدت کے بعد ختم ہو گیا ابن جریر کی تاریخ طبری كو جيسے كه شهرت حاصل موكى اسى طرح آپ كى تفير كو بھى بهت زياد وشهرت حاصل موكى ہے ابن تیمیہ (المتوفی ۲۸ء هر) لکھتے ہیں کہ جولوگوں میں کتب تفییر متداول ہیں ان میں سب سے زیادہ صحیح تقبیر ابن جریر ہے کیونکہ اس میں جوا قوال منقول ہیں وہ صحیح سند کے ساتھ مذکور میں علامہ یا قوت جموی (المتوفی ۲۲۷ھ) ابن خزیمہ (المتوفی ۱۱ سے) اور محدث ابن خالویہ (المتوفی ۵۰ سرے) نے بھی تفییر ابن جریر کی بہت تعریف ذکر کی ہے' علامه نووي (المتوفى ٤٧٢هـ) اورعلامه بيوطي (المتوفى ٩١١هـ) بهي لكھتے ہيں كة تغيير اين جرير جيسي كوئي كتاب فن تفيريين تصنيف نہين كي گئي ابن كثير لکھتے ہيں كه ابوجعفر تاريخ نگاروں میں سب سے زیاد و اعتماد کے لائق بیل مدیث میں محدث فقہ میں مجتہد مانے جاتے ہیں ان کامذہب اہل سنت و الجماعت ہے اور ابن کثیریہ بھی لکھتے ہیں کہ میں نے تیعی روایات سے بیچنے کے لئے زیادہ تر ابن جریر پراعتماد کیا ہے۔علامہ ابن اثیر تاریخ کامل کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ اصحاب رمول کے مثا جرات (باہمی تنازع) کے معاملہ میں میں نے ابن جریر طبری پر ہی دوسرے تمام مور فین کی برنبت زیادہ اعتماد کیا ہے ابن خلدون جنگ جمل کے واقعات بیان کرنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں کہ میں نے واقعات کا خلاصہ دوسرے مؤرخین کو چھوڑ کرطبری کی تاریخ سے نکالا ہے کیونکہ وہ زیادہ قابل اعتماد ہے اس سے ظاہر ہے کہ ابن جریر طبری اہل سنت تھے شیعہ نہیں تھے بعض لوگوں نے مدیث غدیرخم کے معاملہ میں شیعہ مملک سے اتفاق کی بنا پران کو شیعہ کہہ ڈیا ہے مالا نکہ اہل سنت میں کون ہے جس کا کوئی قول کھی فقبی مئلے یا تحسی حدیث کی صحیح کے معاملہ میں شیعوں سے بدملتا ہواس سے تو لازم آئے گا کہ اہل سنت بھی شیعہ ہوں مدیث غدیر نم میں شیعہ مسلک سے اتفاق کی بنا پر ان کوشیعہ نہیں کہا جاسکا باوجود یکہ مدین غدیر فرخ سے جیسے کہ عنقریب بحث تقدیم میں آرہا ہے اصل بات یہ ہے کہ ان کے ہم عصروں میں ایک اور شخص محمد بن جریر طبری کے نام سے معروف و مشہور تھا اور و ، شیعہ تھا جو ان کی بدنا می کاباعث بنالوگوں نے ان دونوں میں فرق نہیں کیا ان کو بھی شیعہ کہا جانے لگا حالا نکہ شیعہ طبری کا نام محمد بن جریر بن رستم ہے اور ان کانام محمد بن جریر بن رستم ہے اور ان کانام محمد بن جریر بن رستم ہے اور ان کانام محمد بن جریر بن یزید ہے بیا المی سنت تھے آپ نے متعدد کتا ہیں تصنیف کیں جن میں مشہور ترین درج ذیل ہیں۔

ا\_ تاریخ الامم والملوک

٢ كتاب القرأت

٣ كتاب التنزيل

٣ ـ اختلاف العلماء وتاريخ الرجال

٥- احكام شرائع الاسلام

٢\_ التبصر في اصول الدين

ے۔ تفیرابن جریروغیرہ۔

اور تیسر سے عوالدین ابن اثیر ہیں جن کی تاریخ الکامل کو میں نے مآفذ بنایا ہے بیا بن فلکان کے ہم عصر تھے۔ ابن فلکان کھتے ہیں کہ ابن اثیر صدیث کے حفظ اور اس کی معرفت اور اس کے متعلقات میں امام تھے قدیم وجدید تاریخ کے حافظ تھے اور اللی عرب کے انساب اور ان کے حالات سے باخبر تھے یہ بھی مسلک کے لحاظ سے اہل سنت و جماعت تھے اسی وجہ سے وہ اپنی تاریخ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ وہ معاملات جن میں صحانہ کرام کا باہمی تنازع وغیرہ ہوا ان کے بیان میں میں نے

سے ایک بہترین اوراحتیاط سے کام لیا ہے جس سے ظاہر ہے کہ ان کاشیعیت سے کئی قسم کا تعلق نہیں تھا۔ اور میری اس کتاب کا چوتھا مآخذ البدایہ والنہایہ تاریخ اسلام کے کتب میں سے ایک بہترین اور عمدہ کتاب ہے۔ حافظ ذبی (المتوفی ۲۷۵ھ) این کثیر کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ محدث اور مضبوط مفسرین نیمطل مدابن تیمیہ (المتوفی ۲۷۵ھ) کے متا گر دہونے کی وجہ سے قدر ہے مملک اہل سنت سے ہٹے ہوئے ہیں لیکن شیعہ کے سخت مخالف ہیں بایں وجہ یزید کی صفائی پیش کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور وہ لوگ جو از قسم خوراج و نواصب ہیں وہ این کثیر کی کتب کو بہت پند کرتے ہیں لہذا لوگ جو از قسم خوراج و نواصب ہیں وہ این کثیر کی کتب کو بہت پند کرتے ہیں لہذا لوگ جو از قسم خوراج و نواصب ہیں وہ این کثیر کی کتب کو بہت پند کرتے ہیں لہذا لوگ جو از نہایہ یہ کو اکثر مقامات میں مآخذ بنایا گیا ہے۔ بہر حال اس کتاب \_ (امام زین العابدین) میں شیعہ روایات ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں۔

مفتی غلام رسول (لندن)



## تقديم

میں نے اس کتاب (امام زین العابدین) میں جناب امام زین العابدین علیں کے حالات اور واقعات زند فی کو مرتب کیا ہے امام زین العابدین علیہ آئمہ اہل بیت رسول سے ہیں ان کی عجت فرائض دینیہ سے ہے چنانچے قرآن یا ک میں ہے: وَّلُ اللَّا اَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي وَ" آبِ فرماد يَحَيَّين مَ لوگول سے تبلیغ نبوت پر کو کی اجرت نہیں جا ہتا لیکن اہل قرابت کی مؤدت (مجت)اور عافظ ابن كثير (المتوفى ٤٤٣هـ) للصتح بين كهامام بخاري (المتوفى ٢٥٩هـ) في معيد بن جبیر (المتوفی ٩٥هـ) سے نقل کیا ہے کہ الا المودۃ فی القربیٰ کے معنی یہ ہیں کہ میری قرابت میں میری مجت کوملحوظ رکھویعنی میرے اہل قرابت کے ساتھ حن سلوک کے ما تھ پیش آؤ۔ اسماعیل بن عبدالرحمن مدی (المتوفی ١٢١ه) نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت علی بن حین (امام زین العابدین) کوقید کر کے شام کی طرف لے جایا جار ہاتھا تو راسة ميں ايك شاى نے امام زين العابدين كوديكھ كركہا كدالله كاشكر بےكداس نے تم لوگوں کوختم کردیا توامام زین العابدین نے فرمایا کیا تو نے قرآن پڑھا ہے۔ بولا کہ ہاں آپ نے فرمایا تم (مورة الثوريٰ) بھی پڑھی ہے وہ بولا جب میں نے قرآن پڑھا ہے تو سورہ شوری بھی پڑھی ہے تو آپ نے فرمایا کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی: قُلُ لَّا النَّالُكُمْ عَلَيْهِ آجُرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْنِي ﴿ و ہنخص بولا کہ کیااہل قرابت آپ ہی لوگ ہیں تو آپ نے فرمایا: ہاں ۔ (رواه این جریز صواعت محرقه ص ۱۸ هدرمنثور ک ع ۲ الشرف المؤبر ا م)

#### سوال:

اسماعیل بن عبدالزمن مدی کی اس روایت کو بیان کرنے والے ابن جریر طبری میں جوکہ شیعہ میں لہٰذا پیدوایت غیر معتبر ہے۔

#### : 13.

ابن جریر دو ہیں ایک اہل سنت ہیں جن کی تقبیر ابن جریمشہور ہے اور دوسرا شیعہ ہے۔ سدی کی مذکورہ روایت جوابن جریر نے ذکر کی ہے بیابن جریرانل سنت ہیں چنانچەصاحب تفییرموا ، بالزمن لکھتے ہیں کہ ابن جرید دو ہیں ایک اہل سنت ہیں جن کی تقیر مشہور ہے) ابن جریر طبریٰ (المتوفی ۱۳۱۰) کے زمانہ میں اس شہر میں ایک دوسراشخص ای نام کا تھااور و ہجی رسی علم رکھتا تھالیکن و ہ درپر د ہثیعہ تھااوراس نے اپنے نقیہ (جموٹ) سے لوگوں کو دھوکا دینا جایا تھالیکن اس سے نمازوں کا جماعت سے ادا کرنااور دین کے شرائط پر قائم ہونا ٹھیک مذہوں کا بلکہ جمعہ و جماعت سے غافل ربتنااورطر يقدمنت يرقائم نه بوسكنا تهاجيب كمدبرعتى اورمنافقول كاحال بوتاب اورشراب کی لت بھی اس کے چھپائے نہ چھپ کی آخراس کافنق و فجور کھل گیااورلوگ اس کے بارے میں مختلف ہو گئے بعض اس کے ہوا خواہ رہے اور بہتوں نے اس کو ترک کیا جیسے کہ ہمیشہ دنیا کے لئے برعتی کا حال ہوتا ہے کیونکہ جو بدعت قائم ہوئی و ، قیامت تک نہیں مٹے گی جیسے کدھدیث شریف میں آگاہ کیا گیا ہے تواس کی ہی صورت ہوتی ہے کہ بعضے برطنیت اس کے ہواخواہ باقی رہتے ہیں اسی طرح اس ابن جریر طبری شیعہ کے بھی ہوا خواہ کچھلوگ باقی رہے جوملمانوں میں فیاد ڈالنے کے واسطے اس کے خراب اقوال بیان کرتے رہےاور حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں اس شخص کانام وحال صاف بیان کیا ہے اور یکی وہ ابن جریر طبری ہے جس نے کھلے یاؤں پرمسح کرنا جائز کہا تھااور تقیہ کر کے سی بناتھا۔ (تفیر مواہب الرتمان ص ۳۰۲ پ ۲۹)

اس سے ظاہر ہے کہ ابن جریر طبری دو ہوئے میں ایک اٹل سنت میں اور دوسرا شیعہ ہے اور ابن جریر اللہ سنت میں اور دوسرا شیعہ ہے اور ابن جریر اللہ سنت میں سندورہ روایت سمجھے ہے جس کا معنی یہ ہے کہ آیت کریمہ "قُلْ لَّا اللّٰهُ وَلَّمَةً فِي الْقُرْ بِي ﴿ مِن اللّٰ قرابت سے مراد علی فاطمہ اور ان کی اولاد ہے۔

#### سوال:

یہ آیت کریمہ قُل لَّا اَسْتَلْکُمْ عَلَیْهِ اَجُرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی اِلْقُرْ بِی وَ مِر مِی اِلْقُرْ بِی وَ مِر مِی بازل مورہ شوری میں ہے جوکہ مکیہ ہے لہذا یہ آیت بھی مکی ہوئی ہے جب یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی اس وقت تو حین کریمین پیدا بھی منہوئے تھے بلکہ سیدۃ النماء فاطمۃ الزہراء کا نکاح بھی حضرت علی مرضیٰ سے مہوا تھا کیونکہ یہ نکاح جنگ بدر کے بعد بجرت کے دوسرے سال میں ہوا ہے اور یہ آیت کریمہ قبل از ہجرت مکہ میں نازل ہو چکی تھی لہذا امام زین العابدین کا یہ ارشاد کہ یہ آیت ہمارے تی میں نازل ہوئی ہے کیسے جج ہوا۔

#### جواب:

یہ آیت اگر چہ مکہ میں نازل ہوئی ہے لین اس کا حکم قیامت تک عام ہے حضور کا این اولاد جو قیامت تک ہونے والی ہے۔ تمام کو شامل ہے چنانچے ماحب تفیر مواہب الرحمان لکھتے ہیں کہ اگر چہ سبب نزول ایک امر خاص ہوتا ہے لیکن حکم آیت کا عام ہوتا ہے۔ جب آیت کر یمہ کا حکم عام ہوا تو مطلب یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کا ایک امر قام تک اس حکم کے اعلان کا حکم دیا تھا کہ قُل لَّا اَسْتَلُکُمْ عَلَیْهِ اَجْدًا اِلَّا الْمُوَدِّقَا فِي الْقُدُونِيُ وَ مَهِ مَهِ وَ اِلْمَا لَا حَمَّم ہے اعلان کا حکم دیا تھا کہ قُل لَّا اَسْتَلُکُمْ عَلَیْهِ اَجْدًا اِلَّا الْمُودِدُّةَ فِي الْقُدُونِيُ وَ مَهِ وَ تَحْتَلُهُ مِن تم سے اس تبلیغ رمالیت پر کچھ آجرت اُجْدًا اِلَّا الْمُودُدُّةَ فِي الْقُدُونِيُ وَ مَهِ وَ حَمَّم ہے اس تبلیغ رمالیت پر کچھ آجرت

نہیں چاہتالیکن تم میری قرابت سے مودت (محبت) کھوچنا نچیابل بیت علیٰ فاطمہ حن اور حیلن مقدم ہیں۔ (تفیر مواہب الرحمان ص۵۸پ۲۵)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ آیت کریمہ قُلْ لَّا اَسْتَلُکُمْ عَلَیْهِ اَجُوّا اِلَّا اللّٰمَوَدَّةَ فِی الْقُوْرِ فِی الْمُورِی اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰ

وَمَنْ آحُسَنُ قَوْلًا قِبَّنُ دَعَاً إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَمَنْ آحُسَنُ قَوْلًا قِبَيْ مَا لِكَا اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۞

مکہ میں مؤذنین (اذان دیسے والول) کے قق میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کا حکم متاخرہوا ہے کیونکہ اذان کی مشروعیت اور ابتداء مدینہ منورہ میں ہجرت کے پہلے سال ہوئی ہے ختانجیہ صاحب معارف القرآن لکھتے ہیں کہ اذان دیسے والا بھی اس میں داخل ہے کیونکہ وہ دوسروں کو نماز کی طرف بلاتا ہے اس لئے حضرت عائشہ صدیقہ بھاتھا ہے فرمایا کہ یہ آیت مؤذنوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اس دعا الی اللہ کے بعد عمل صالحاً آیا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ آذان واقامت کے درمیان دور کعت نماز پڑھ لئے علامہ زمخش کی لکھتے ہیں:

وعن عائشه الله ما كنانشك و ان هذا الاية نزلت في الموذنين.

کہ ہم شک نہیں کرتے کہ یہ آیت اذان دینے والوں کے بارے میں اتری

ہے نیز دیگر تفامیر میں بھی ہے کہ یہ آیت اذان دینے والوں کے تق میں اتری ہے۔ (تقيير كثاف ص ٢٥٣ ، تقير إلى المعود ص ١٦ج٨ مدارك التنزيل ص ٢٥٥ ، درمنثور ص ٣٤٣ج ۵ احكام القرآن ابن العربي ١١٣ج ١روح المعاني آلوي ١٢ ١٦ج ٢٢ سيرت طبييس ١٠٠ج٢) اب يآيت وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا الآية الريمكين اترى بِهِ لكن ال کا حکم مدینه منوره تک موفر ہوا ہے بلکہ قیامت تک عام ہے ای طرح آیت مؤدۃ اگر چہ مکہ مکرمہ میں اتری ہے لیکن اس کا حکم بھی مدینہ منورہ تک مؤخر ہوا ہے بلکہ قیامت تك عام ہے اور حضور تا اللہ او ارشاد ہوتا ہے كہ آپ فر ماد يجئے كہ ميں تم سے بليغ نبوت و رمالت پر کچھ اجرت نہیں مانگنا مگرتم میرے اہل قرابت و اہل بیت سے مجت رکھو حضرت قبله پیرمیدمهرعلی شاه صاحب گولژوی ای سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے یں کہ آیت مؤدۃ میں مراد حضرات علیٰ فاطمہ وحنین علیقہ میں پیضروری امر نہیں ہے کہ بروقت بزول آیت محکوم علیہ کے کل افراد موجود ہوں اور نہ پیکہ اس وقت کے موجود ہ افراد پر بھی حکم محصور ہومثلا بنی اسرائیل کے متعلق بعہد موسوی تورات میں پیٹین گوئی مندرج تھی کہتم دو دفعہ ارتکاب جرم ومعاصی کرو گے اور سز ایاؤ گے اور پھر فر مایا: وَإِنْ عُنُتُّمُ عُنْنَا ۗ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِيْنَ حَصِيْرًا ۞

تر جمہ: "اورا گر پھرتم شرارت کروتم ہم پھرعذاب کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کا قید خانہ بنایا ہے۔"

اس کامطلب یہ ہے کہ اگرتم نے تیسری مرتبہ شرارت کی جیسے کہ یہود نے حضور کا اس کامطلب یہ ہے کہ اس آیت کا اس آیت کا اس آیت میں یہود مدینہ بنو قریظہ اور بنونفیر سے خطاب ہے جونز ول تورات کے کئی صدیوں کے بعد مدینہ منورہ میں موجود ہوئے اور ان کے لئے حکم باری تعالیٰ ہوا کہ وَانْ عُنْ تُنْمَدُ

عُنْنَام يعني ا گرتم فياد كي طرف عود اور جوع كرو كے تو بم جى سز ااور عذاب ديں كے اور چونکهانہوں نے فیاد کی طرف عو د کیااور حضور کی رسالت کو بندمانالہٰذامن جانب اللہ سزا د ہے گئے بنو قریظہ قتل کئے گئے اور بنو نظیر پرجزیہ عائد کیا گیا اور وطن سے نکالے كئے \_اى طرح الفاظ قربى ميں حنين ياك عيلة داخل بيں كو وه اس وقت يدانبيں ہوئے تھے اور آل کیاء کے بارے میں بلحاظ قرابت کاملہ جواحادیث مطورہ بالا وثقل متواتر سے ثابت ہے کہنا کہ آیت مودۃ انہی کی ثان میں نازل ہوئی سمجے تھہرا۔

(تصفيه مابين سي وثيعه ص ۲۱)

اس سے ظاہر ہے کہ پیضروری نہیں ہے کہ جب کوئی آیت اترے اس کا حکم جن افراد پر ہور ہاہے وہ تمام اس وقت موجود ہوں جیسے کہ پیچم وَاِنْ عُنْ تُنْمُ عُنْ مَا بوقت نزول تورات یہود پر ہور ہا تھالیکن جن یہود کے لئے حکم تھاوہ اس وقت تو موجو د نہیں تھے یعنی بنو قریظہ اور بنونفیر یہ تو بعد میں ہوئے حکم پہلے تھا ای طرح آیت مؤدۃ ا گرچہ پہلے مکہ میں اتر چکی تھی اور حینن کر بمین بعد میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تو پہ حکم -آبیت مؤدۃ کاان کو شامل ہوالہٰذا ثابت ہوا کہ یہ آبیت مؤدۃ آل کیاء کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

سوال: تبلیغ نبوت فرض ہے اور فرض کی ادائیگی پراجرت کامطالبہ نہیں ہوتا نیز اجرت كامطالبه شان نبوت كے خلاف ہے۔

<u>بواب.</u> آیت کریمہ میں متنیٰ (الّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْلِی ﴿ )منقطع ہے یعنی اجراً پر بیلی کلام کمل ہوگئی کہ میں نبوت پر کسی قسم کے اجر کامطالبہ نہیں کرتا' کلام کمل ہونے کے

بعدفرمايا:

إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْلِي ﴿

لیکن میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ میرے دشتہ داروں سے مجت رکھو گویا کہ بیمال دو حکم بیان فرمائے گئے پہلا یہ کہ میں نبوت و رسالت کی تبلیغ پر کسی قسم کا اجروغیر ہنمیں ما نگٹا اور دوسراید کہ میری اہل قرابت (علی فاطمہ اور ان کی اولاد) کے ساتھ مؤدت اور مجت رکھواب مشتی منقطع ہونے کی وجہ سے اس آخری حکم اللّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُدُر بِی اللّهُ عَلَيْهِ اَجْرًا ﴿ سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے کیونکہ منتی منقطع و ، پہلے حکم لَا اَسْتَلْکُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ﴿ سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے کیونکہ منتی منقطع و ، پہلے حکم لَا اَسْتَلْکُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ﴿ سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے کیونکہ منتی منقطع و ، پہلے حکم لَا اَسْتَلْکُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ﴿ سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے کیونکہ منتی منقطع و ، پہلے حکم لَا اَسْتَلْکُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ﴿ سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے کیونکہ منتی منہ کی جنس ہے در و میہے :

جاء في القوم الاستاء

میرے پاس قوم آئی مگر شرنہیں آیا اس میں اسداً متنیٰ ہے جوقوم کی جنس سے نہیں ہے گایا قوم پر کلام محل ہوگئی اس کے بعد کہا گیا:

الا اسداً اب اسد (شیر) كاقوم كے آنے سے كى قسم كاتعلق نہيں ہے اى طرح آیت مؤدت میں اجرأ پر كلام محل ہوگئی اس کے بعد فرمایا:

إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْنِي ا

کہ میرے رشۃ داروں سے مجت رکھولیکن اس کا ماقبل کلام اجرت وغیرہ سے کئی قسم کا تعلق نہیں ہے بلکہ یہ ایک علیحدہ کلام ہے کیونکہ مؤدت فی القربی پہلی کلام لَا اَسْتَلُکُمْ عَلَیْهِ اَجْرًا ﴿ کی مِنْس سے نہیں ہے جب مِنْس سے نہیں ہے جب بنس سے نہیں ہے تو اِلَّا الْمُوَدَّةُ فِی الْقُرْ بِی ﴿ علیحہ و کلام ہے جس میں اہل قرابت کے ساتھ مؤدت اور محبت کا حکم فرمایا گیا ہے خرضیکہ آیت مؤدۃ میں اہل قرابت سے مراد کلی فاطمہ اور ان کی اولاد ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ مؤدت اور پائیدار مجت رکھی جائے چنا نچہ مضرت امام حن علیش نے بھی ایک خطبے میں ارشاد فرمایا جو مجھے پہیاتا ہے وہ تو

بیچانا، ی ہے اور جو نہیں بیچانا وہ جان لے کہ یس من ہوں اور فر ذندر سول سائی ایم ہوں کھر یہ آت تا ہی ہے اور جو نہیں بیچانا وہ جان لے کہ یس من ہوں اور فر مائی: وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَاْءِی ۤ اِبْلا هِیْمَ ( آخر آیت تک ) پھر فرمایا میں بثیر اور نذیر کا فر زند ہوں اور میں اہل بیت نبوت سے ہوں جن کی مجت و دوستی اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض فرمائی ہے اور اس بارے میں اس نے اپنے نبی حضرت محمد سائی ایک نے آئی اللہ کہ مُور کا اُلہ کہ مُور کا گھر عَلَیْهِ اَجْوَّ اللَّا الْمَوَدَّ قَ فِی الْقُرُ لِی مُن اللہ فرمائی ۔ (صوائی مُور قُ سُل ۱۹۸)

اس سے بھی ظاہر ہے کہ حضرت امام حن علیا بھی سمجھتے تھے کہ اس آیت کر یمہ قُلُ لَّا اَسْتَلْکُمْ عَلَیْهِ اَجْرُا اِلَّا الْمَوَدَّوَ فِی الْقُرْ بِی طَلَحَم عام ہے اور یہ حضور میں اُلْاِئِنْ کے اہل قرابت اور اولاد کو شامل ہے اس لئے امام حن علیا نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے حضور می اُلِیْنِ نے حضرت علی حضرت فاظمۃ النہ ہرا اور الن کی محبت میری محبت ہے بلکہ اسپے قریبی رشۃ دارول کے متعلق فرمایا کہ ان کی محبت نہیں رکھتا وہ موئن نہیں ہے چنا نچہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امام احمد نے اپنی مند کے ساتھ حضرت عباس بن عبد المطلب سے روایت کی ہے کہ میں نے کہا یار مول النہ کا اُلِیْنِی 'جب قریش باہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو خذہ پیشانی سے ملتے ہیں۔ خذہ پیشانی سے ملتے ہیں۔

اورجب ہم سے ملتے ہیں توالیے منہ سے جیبا کہ اجنبی ہیں بین کرحضور ٹائیڈیٹر کو سخت غصہ آیا اور فر مایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کسی انسان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو گاجب تک وہ اللہ اور رسول کے واسطے تم لوگوں سے مجت نہ کرے۔ (تقیر مواہب الرحمان ص ۵۹ ہشکو ہیں۔ ۵۷)

 سے جومجت نہیں رکھتا وہ کیسے مومن ہوسکتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر (المتوفی ۲۳ ھر)
نے حضرت الو بحرصدیات خالفی سے روایت کی ہے کہ حضرت صدیات اکبر خالفی نے لوگوں
کو خطبہ دیا کہتم لوگ محمد ٹائیلیل کی مجت وخوشنو دی کو آپ کی اہل بیت میں طلب کرو۔
(رواد البخاری)

حضرت الوبحرصد الى تُتَافِقُ نے حضرت على تَتَافِقُ سے کہا: والله صله قرابت رکھنے میں مجھے اپنی قرابت سے رسول الله کا الله کا الله کا قرابت زیادہ مجبوب ہے ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت الوبحر و حضرت عمر کا جو حال تھا کہ خاندان رسول الله کا محضرت الوبحر و عمر بعداز انبیاء و کرتے تھے ایسا ہی ہر مسلمان کو ہونا چاہئے اسی واسطے حضرت الوبحر وعمر بعداز انبیاء و مسلمین سے مومنوں سے افضل ہوتے ہیں۔ (تقیر مواہب الرحمان ص ۲۰ پارہ ۲۵)

یمال سے ظاہر ہوا کہ جو سلمان اہل بیت رسالت سے زیادہ مجت رکھے گااس کو دوسر ہے لوگوں کی نبیت نیادہ مجت رکھے گااس کو دوسر سے لوگوں کی نبیت زیادہ برتری حاصل ہو گی چنانچے حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹین (المتوفی ۱۳ھ) کو بعداز اندیاء تمام اہل ایمان پرفضیلت اس و جہ سے ہے کہ وہ رسول اللہ کا ٹیٹین کے خاندان اور حضور کا ٹیٹین کی اولاد سے زیادہ عجت رکھتے تھے اور ان کی زیادہ عزت و عظمت کیا کرتے تھے۔

### غديرخم كےمقام پرحضور كاخطبدار شادفرمانا

امام احمد نے اپنی سنجیج کے ساتھ یزید بن جان سے روایت کی ہے کہ حصین بن میسرہ نے زید بن ارقم (المتوفی ۲۳ھ) کو کہا کہ آپ نے جو کچھ رسول الله ٹاللی اللہ سے سناہے وہ ہم سے بھی بیان فرماسیے تو زید بن ارقم نے کہا کہ مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک تالاب ہے جس کو غدیر خم کہا جا تا ہے وہاں ایک روز (جحمتہ الوداع کے موقع پر) رمول الله الله الله الله الله تعالى كى حمد و شاء بیان فرمانی اور تصیحت و وعظ فرمایا پھر فرمایا میں تم میں تقلین ( دو بھاری چیزیں) چھوڑنے والا ہول ان دونول میں سے اول کتاب اللہ ہے جس سے ہدایت و نور ہے پس تم لوگ کتاب الله تعالی کو مضبوط پرو و دوسری میری اہل بیت ہے میں تم کو ا پنی ائل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یاد ولا تا ہوں۔

(تفيرموابب الرحمان ١٠ ١٥٥)

اس خطبه میں آپ نے یہ بھی ارشاد فر مایا۔: كنت مولاة فعلى مولاة اللهم وال من والاذ و عادمن عاداه (شكوة ص٥٢٥)

ر جمہ: "جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولیٰ میں خداوند! جوعلی سے مجت رکھے اس سے تو بھی مجت رکھ اور جو علی سے عداوت (ممنی) ر کھے اس سے تو بھی عداوت (دممنی) رکھے"

اس سے ظاہر ہے کہ حضور طافیاتی کی اٹل بیت کے ساتھ مجت اور دوستی رکھنا

ایک مرتبہ مولیٰ علی علیظ نے حاضرین مجلس کوقتم دی اور فرمایا کہ جس نے رسول الله كالليِّلة كارثاد من كنت مولاه فعلى مولاه منا جود ، گواري دے اس وقت انصارے بارہ افراد موجو د تھے جنہوں نے گواہی دی لیکن ایک شخص جس نے حضور تا اللہ آئیے سے بیرمدیث سنی تھی اس نے گواہی مددی حضرت امیر کرم الندو جہد (المتوفی ۴۰ ھ) نے فرمایا کہتم کیول گوا بی نہیں دیتے تم نے بھی تو حضور مانتانیا سے ن رکھا ہے وہ بولا میں نے سنا تو ہے کین بھول گیا ہول حضرت علی علیا ہے دعا کی اے پرورد گارا کریہ جھوٹ بولتا ہے تواس کے جیرے پر برص کے نشان ظاہر کر دے جے عمام بھی نہ ڈھانپ سکے راوی کا بیان ہے کہ بخدا میں نے وہ شخص دیکھا ہے اس کی دونوں آ نکھوں کے درمیان برص (سفیدداغ) کے نشان تھے۔

حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں میں بھی اس مجلس میں عاضرتھا میں نے بھی یہ حدیث من رکھی تھی لیکن اس کی گواہی نہ دی بات چھپائے رکھی خداوند تعالیٰ نے مجھے بصارت سے محروم کر دیا کہتے ہیں وہ جمیشہ گواہی نہ دیسنے پر اظہار شرمند گی کیا کرتے تھے اور النہ تعالیٰ سے بخش ومغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ (ثوابدالنوٹ س ۳۹۳)

ال سے ظاہر ہے کہ حضرت علی کا حضور اللہ اللہ کے اس فرمان (من کنت مولا ہ فعلی مولا ہ) پرلوگوں سے شہادت اور گواہی کا مطالبہ کرنا گویا کہ لوگوں کے مامنے اس بات کا ظاہر کرنا ہے کہ علی کی مجت رسول کی مجت ہے اور علی سے دشمنی ہے اور علی سے دشمنی ہے اور یہ بھی مدیث میں ہے کہ حضور کا اللہ تعالیٰ کو مایا اے لوگو! اللہ تعالیٰ کو مجب کھو کھو بوب محمولہ وہم کو اپنی تعمقوں سے پالٹا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مجت کی وجہ سے میرے الل بیت کو مجب رکھو۔

(تفيرمواهب الرحمان ص ٢٠ پ٢٥)

ال مدیث میں حضور ٹائیا ہے فرمایا کہ میری مجت کی و جہ سے میرے اہل بیت کے ساتھ مجت رکھو! اب ظاہر ہے کہ حضور ٹائیا ہے کی محبت فرض ہے چتا نچہ قرآن پاک میں ہے اے رمول آپ فرما دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عور تیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت (مودا) جس کے نقصان کا تمہیں ڈرہے اور تمہارے پندیدہ مکان:

اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ ﴿ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَرِ الْفُسقِيْنَشَ

تر جمہ: "(یہ چیزیل) الله اور اس کے رسول اور اس کے راسة میں النے سے زیادہ پیاری ہول تو راسة دیکھو(انظار کرو) سال تك كدالله اپنا حكم لائے اورالله فاسقول كوہدايت (راه) نہيں ديتا۔ اس آیت سے ثابت ہے کہ ہر معلمان پر اللہ اور اس کے رسول کی مجت فرض عین ہے کیونکہ اس آیت کر پمہ کا مطلب یہ ہے کہ اے ملمانو! جبتم ایمان لے آؤ ہو اوریہ بھی کہتے ہوکہ ہماری اللہ اور اس کے رمول کے ساتھ مجت ہے تواب اس کے بعد ا گرتم کسی د نیاوی چیز یا کسی غیر کی مجت کو النداوراس کے رمول کی مجت پر ترجیح دو کے تو خوب مجھ لوکہ تمہاراا بمان اوراللہ اوراس کے رمول سے مجت کادعویٰ بالکل غلا ہو گااور تم عذاب البي سے ہر گزیدن سو کے۔ آیت کر یمہ کے آخری صدیے بالکل بات ظاہر ہے کہ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رمول کی مجت نہیں ہے یا مذکورہ اثیاء کو رمول الله كالتيليل كوجت پرتر جيح ديتا ہے تو و موكن نہيں ہے بلكہ كافر ہے حضرت انس بڑاتنا ہے مردی ہے کہ رسول اللہ ٹائیڈیٹا نے فر مایاتم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک میں اس کے زو یک اس کے باپ اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کرمجبوب اور پیارانہ ہو جاؤل ۔ ( بخاری سے بے مشکوۃ ص ١٢)

حضرت مولاعلی کرم اللہ و جہد سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو رسول اللہ کا تاہیا۔ سے کتنی مجت ہے تو آپ نے فرمایا کہ ضدائی قسم حضور کا تیاتی ہمارے مال ہماری اولاد ' ہمارے باپ ہماری مال اور سخت پیاس کے وقت پانی سے بھی بڑھ کر ہمارے نزدیک مجبوب ہیں۔ (شفاشریف ص ۲۶۱۸)

عرضیکه حضور تالیقی کی مجت مین ایمان ہے تمام فرائض اور جملداعمال حسند کی مقبولیت کامدار بھی حضور تالیقی کی مجت ہے اسلام کے فرائض میں سے سب سے اہم تو مفاز ہے اور حضور تالیقی کی مجت قطعاً نماز سے بھی اہم ہے اس کا انداز ہ اس مدیث سے مفاز ہے اور حضور تالیقی کی مجت قطعاً نماز سے بھی اہم ہے اس کا انداز ہ اس مدیث سے

ہوتا ہے کہ غروہ وفیبر کی واپسی میں منزل صہبا پر نبی کریم ٹائیاتی نے نماز عصر پڑھ کرمولیٰ على كرم الله وجهدالكريم كے زانوتے مبارك پرسرافدس ركه كر آرام فرمايامولى على ف ابھی نماز عصر نہ پڑھی تھی آ تکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جار ہا ہے جب وقت اور تنگ ہونے پر آیا مضطرب ہو سے کہ اگر اٹھتا ہول تو حضور کالتیابی نیند میں خلل آتا ہے اور ا گربیٹھار ہتا ہوں تو نماز جاتی ہے آخرمجت کا پہلوغالب آیا آپ نے نماز عصر قضاء ہونے كو كوارا كرليام كرز انو مبارك يه بنايا بهال تك كه آفناب عزوب بهو كياب وقت مغرب مواحضور كالينظ بيدارمو تحمولي على كومضطرب بإياسب دريافت فرمايامولاعلى فيعرض كيايار سول الله كالتيالي من في نماز عصر نهيل پڙهي حضور التياليز في ايسار رب عروجل كي بارگاہ میں عرض کی اے النہ علی "تیرے رمول کے کام میں تھا اور مورج کو حکم دیا پلٹ آ۔فورا ڈو با ہوا سورج واپس آیا وقت عصر ہو گیا مولا علی نے نماز عصر ادا فرمائی پھر مورج دوب كيا\_اس سے ثابت مے كرحفور كافيار كى مجت وعظمت نماز سے بھى زياد ه -2- 5:1

سوال:

: 19.

ید حدیث نضعیف ہے اور نہ ہی موضوع ہے مبلکہ بچے ہے اور ابن جوزی کے اس ابن جوزی کی کے ابن جوزی (المتوفی ۲۵۴ھ) لکھتے ہیں کدمیرے نانا کا اس حدیث کو موضوع کہنا دموی بلا دلوگ بلا دلی ہیں جو کی مدوی ہے جس میں وہ راوی نہیں ہیں جن پرمیرے نانا نے اعتراض کیا ہے بیونکہ میرے نانا نے اعتراض کیا ہے اور ابن عقدہ =

نواسے ابن جوزی نے جو جرح کی ہے وہ غلط اور بے بنیاد ہے چنانچہ بدر الدین عینی (المتوفی ۸۵۵ه) لکھتے میں کہ علامہ ابن جوزی کی اس صدیث پر جرح غیر معتبر ہے اور الوجعفر طحاوی (المتوفی ۲۲۱ه) نے اس صدیث کی اساد کے متعلق کہا ہے: هذان الحدیث ان ثابت ان و روا تھما ثقات کہ یہ دونوں مدیثی (یعنی دونوں سدول کے ساتھ) ثابت میں اور ان کے رادی ثقر (مضبوط) ہیں۔

(عدة القارى ٢١٥٥)

شاہ عبدالحق محدث د ہوی (المتوفی ۱۰۵۲ھ) بھی لکتے ہیں کہ علامہا بن جوزی کی اس صدیث پر جرح غلا ہے اور یہ صدیث (ردشمس) صحیح ہے۔

(مدارج النبوت ص ۲۵۲ج۲)

ای طرح شاه ولی الله محدث د ہلوی (المتوفی ۱۷۶۱ه) نے از البتہ المحقاء میں علامہ محمد بن یوسف وشقی کی کتاب مزیل اللبیس عن ر دالشہیس کی بیرعبارت ذکر کی ہے:

> اعلم ان هذا الحديث رواة الطحاوى في كتابة شرح مشكل الاثار عن اسماء بنت عميس الله من طريقين فقال هذا ان الحديثان ثابتان و

= کے متعلق کہا ہے کہ وہ متہم اور رافنی ہے مبط ابن جوزی کہتے ہیں کہ بیرعدیث دوسر سے طریقے سے سے جے جس سند میں طالوت بن عباد ہے کہاں سند میں کو کی راوی بھی ضعیف نہیں ہے بلکہ تمام تقداور سے ہیں نیز ابن عقد ہ کے متعلق میرے نانا کا یہ کہنا کہ وہ رافنی ہے یہ بھی غلط ہے کیونکدا بن عقدہ مشہور عادل ہے وہ انل بیت ربول کے فضائل میں عدیثیں روایت کرتا ہے اس کو رافنی کہنا کسی طرح بھی تھے نہیں ہے۔ ( تذکرہ الحق میں ہے ۔ ( تذکرہ

بہرصورت مبطابن جوزی کہتے ہیں کہ ہرصورت میں حدیث ردشمس صحیح ہے سورٹ کاواپس لونانا حضورتا تیاؤد کامعجز ہ ہے اور مضرت کل کی کرامت ہے ۔ ۱۲ (مفتی غلام رسول)

رواتها ثقات.

یعنی تم جان لوکداس مدیث کو ابوجعفر طحاوی نے اپنی مختاب مشکل الآثاریس حضرت اسماء بنت مميس وسفات ووسدول كے ساتھ روايت كيا ہے اور قرمايا ہے كہيد دونوں مدیثیں ثابت یں اور ان دونوں کے روایت کرنے والے تقدیل اور اس حديث كو قاضي عياض (المتوفى ٥٣٣هـ) في شفايس اور حافظ ابن سيدالناس (المتوفي ٣ ٣ ٤ من في بشرى اللبيب مين اور حافظ علاء الدين مغلطاني (المتوفى ٢٩٢هـ) نے اپنی کتاب الزید میں نقل کیا ہے اور ابوالفتح از دی (المتوفی ۱۳۲۸ھ) نے بھی اس حدیث کو محیح بتایا ہے اور ابوز رہ عراقی ۲۶۳ھ) اورعلامہ جلال الدین سیوطی (المتو فی ١١١ه) نے الدر المنتشر لا مين اس مديث كوكن بتايا ب\_اور مافظ احمد بن صالح (المتوفى ٢٣٨ه) نے قرمایا كرتم كو يى كافى ہے اورعلماء كواس مديث سے پیچھے نہیں رہنا جائے کیونکہ پینوت کے بہت بڑے معجزات میں سے ہے اور حدیث کے حفاظ نے اس بات کو برا جانا ہے کہ ابن جوزی نے اس مدیث کو کتاب الموضوعات میں

پیرسدمهر علی شاه صاحب گولؤوی (المتوفی ۱۳۵۹ه) ابن جوزی کے متعلق لکھتے ہیں کہ ابن جوزی اوراس کی محتاب الموضوعات دونوں ہی غیر معتبر ہیں چنانچہ ابن اثیر (المتوفی ۱۳۵۰ه) نے تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ کان کشیر الوقیعة فی النیاس کہ ابن جوزی کی زبان سے کوئی بھی نہیں چھوٹا اسی طرح ابوالفیاء ایو بی (المتوفی ۱۳۷۶ه) نے محتقر فی اخبار البشر میں کہا ہے اور ابو محد عبد اللہ بن اسعد یافعی نے مراة الجنان میں لکھا ہے کہ ۵۹۵ ہیں ابن جوزی کو واسط کے قید خانہ سے پانچ سال بعد نکالا گیا اور اس ذکر درسوائی کا باعث اس کا انکارتھا اہل اللہ ومثائح عصر پر بالحضوص قطب الاولیاء و تاج المفاخر الذی خضعت لقد مہ رکاب الاکابر الشیخ محی الدین

عبدالقادر قذك الندروحه ونورضر يحذو انكارابن الجوزي علييه وعلى غيرومن الثيوخ ابل المعارف والنورث جملته الخذ لان هبيس الشيطان والغرور حافظه ذبهي (المتوفى ۴۸ ۲۵ ھـ) ميزان اعتدال مين لكھتے ين كررادى ابان بن يزيد العطاركو احمد بن صبل (المتوفي ٢٣١) يحيىٰ بن معين (المتوفى ٣٣٣هـ) اورنمائي (المتوفى ٣٠٣هـ) في تقد كها ب لیکن این جوزی اس کوضعیف کہتا ہے یہ این جوزی میں عیب ہے کہ و کئی کا ذکر خیر نهيل كرتا نيز ذبي تذكرة الحفاظ مين لكھتے ہيں كه و قلت له و همه كثير في تواليفه كماين جوزي اپني تصنيفات مين كثير الغلط سيّ الحفظ اور وهي تهااين جمر عمقلا في (المتوفي ٨٥٢) لمان الميزان مين لكهته بين كدابن جوزي صحيح اورغير صحيح مين فرق نہیں کرتاعلامہ ابن صلاح (المتوفی ۹۲۳) اپنی کتاب علوم الحدیث میں لکھتے ہیں كدوه احاديث جن كےموضوع ہونے كاكوئي شوت نبيس بيابن جوزي نے ان كو موضوعات میں رکھ دیا ہے اسماعیل بن عمر ابن کثیر دشقی (المتوفی ۲۷۷ھ) اپنی كتاب الباعث الحسشيث ميں لكھتے ہيں كدابن جوزي نے الموضاعات ميں صحاح كو موضوعات میں رکھ دیا ہے علامہ سخاوی (المتوفی ۹۰۲) نے فتح المغیث میں لکھا ہے کہ ابن جوزي نے بخاري (المتوفي ٢٥٦) اورملم (المتوفي ٢٧١هه) كے حمال وصحاح كو بھی موضوعات شمار کر دیتا ہے علامہ سیوطی (المتوفی اا9ھ) تدریب الراوی میں لکھتے ہیں کہ ابن جوزی کتاب الموضوعات میں غیر موضوع کوموضوع قرار دیتا ہے۔

(تسفیر مابین تی د شیعر ۱۷ اس کے دائی جوزی جرح کرنے میں نہایت متشدد ہاں کی اس سے ظاہر ہے کہ ابن جوزی جرح کرنے میں نہایت متشدد ہاں کی زبان سے کوئی بھی نہیں چھوٹا یہ خود بھی غیر معتبر ہے اور اس کی کتاب الموضوعات بھی غیر معتبر ہے لہذا حدیث رشمس کے متعلق جوال نے کہا ہے کہ یہ موضوع ہے یہ غلا ہے معتبر ہے لہذا صحیح کہا ہے اور اس پر بلکہ حدیث ردشمس صحیح ہے متعدد علماء محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور اس پر

ابن جوزي (المتوفى ١٩٥٥ م) في جوجرح كى عدوه غلا بيدمديث عج باورتمام محدثین اس کو محیح کہدرہے میں نیز درئ ذیل محدثین نے اس مدیث کو ذکر کیا ہے طبراني (المتوفى ٢٠٠٥ عاكم (المتوفى ٢٠٥ه) خطيب بغدادي (المتوفى ٢٧٢ هـ) حافظ ابن مرد ويه (المتوفى ٣١٠)علا مة شطلاني (المتوفى ٩٢٣هـ)علا مه عبدالباقي زرقاني (المتونى ١٢٨ه) اورا بن جرمنى في بحى اس مديث كوصواعت عرقه ص ١٣١ يس ذكركيا ہے اوران اکابر آئمہ کاذ کر کیا ہے جو اس کی صحت کے قائل ہوتے ہیں اور پھر ایک عجیب واقعدتقل فرمایا کہ ہمارے مثائخ کی ایک جماعت نے جھے سے بیان کیا کہوہ عراق میں علامہ الومنصور المظفرين از د کی مجلس وعظ میں حاضر تھے وہ عصر کے بعد اسی حدیث رقمس اورابل بیت کے فضائل بیان فرمارہے تھے کہ آسمان پراس قدربادل چھا گئے کہ انہوں نے مورج کو چھیالیا بیال تک کہ لوگوں کو گمان ہوگیا کہ مورج عزوب ہو گیا ہے دفعتہ علامه موصوف نے منبر پر کھڑے ہو کرمورج کی طرف اثارہ کر کے فرمایا العدوج جبتك يس مدح المصطفى النياي ختم مذكرول مركز عزوب مذاوناجب تک میں ان کی صفت و شاء کروں تو بھی اپنی با گ موڑے رکھا ہے مورج کیا تو بھول گیاہے کہ جب توان کے واسطے لوٹ آیا تھااور عزوب ہونے سے تھبر گیا تھا تو چاہئے کہ اس وقت بھی ان کی اولاد اور س کے لئے غروب ہونے سے تو قف کر، فرماتے ہیں کہ بادل فرا ہٹ گیااور مورج صاف طور پرنظر آنے لگا۔ بہرصورت مدیث ردشمس سندومتن کے کاظ سے بچے ہے جس سے ثابت ہوا کہ حضور ٹائٹیلیٹر کی مجت نماز سے بھی زیادہ اہم ہے نز بخاری شریف میں معید بن معلی ٹائٹ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا بوا تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوااورعض کیا: پارسول اللہ! میں نماز پڑھر ہا تھا (اب فارغ موكر حاضر باركاه موامول) حضور فارشاد فرمایا: حمیالله في ينبيل فرمايا: اسْتَجِیْبُوْایِلْهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْیِیْكُمْ ، تَرْجَمَد: "الله اوررسول کے پاس ماضر ہو جاؤجب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلا میں جو تمہیں زندگی بخشے گی۔"

اس سے بھی ثابت ہوا کہ اگر آدی نماز پڑھرہا ہو حضور سائی اس کو بلائیں تو بلاتا خیرنماز چھوڑ کرحضور مالیانی فی خدمت میں حاضر ہوجائے اس سے جیسے بی ثابت ہوا کہ حضور سالتان کی عظمت ومحبت نماز سے زیادہ اہم ہے اسی طرح پہنجی ثابت ہوا کہ حضور سائناتیا کی مجت وعظمت فرض مین ہے اور حضور ٹائناتیا نے فر مایا کہ اے لوگو! میری مجت کی وجہ سے میری اہل بیت کے ساتھ مجت رکھوجب حضور کانیاین کی مجت وعظمت فرض ہے تو حضور ٹائیانیا کی اہل بیت کی مجت وعظمت بھی فرض ہے جس طرح حضور کا ادب و احترام فرض ہے اسی طرح حضور را اللے آئے کی اہل بیت کا ادب واحتر ام بھی فرض ہے۔قاضی عیاض (المتوفی ۲۴هه) لکھتے ہیں کہ اس پرتمام علمائے امت کا تفاق ہے کہ حضور خصلت (مبارکہ) میں نقص بتانے والایااس کی طرف اثارہ کنایہ کرنے والایا حضور ٹائٹائیل کو برگوئی کے طریقے پر کسی چیز سے تشبیہ دینے والایا آپ کوعیب لگانے والایا آپ کی ثان کو چھوٹی بنانے والایا آپ کی تحقیر کرنے والا، باد ثاہ اسلام کے حکم سے قبل کر دیا جائے گااور وہ مرتد قرار دیا جائے گااور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور اس مئلہ میں علمائے امصاراور سلف صالحین کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایراشخص کافر قرار دے کرفتل کر دیا جائے گانیز حضور ٹائیاتی کے اہل بیت اطہار کی ثان میں تقیص کرنا حرام ہے اورایرا کرنے والاملعون ہیں۔ (شفاشریدس ۲۲ ج۲)

اس سے ظاہر ہے کہ جو شخص اہل بیت رمول سی ایک کی تو بین یا تنقیص شان کرتا ہے و معلون ہے اہل بیت کا ادب و احترام بھی حضور تا کی آئی کی طرح ضروری اور

لازم ہے۔

## امام حن اورمعاویه بن خدیج کامکالمه

خود نبی کریم کالیا نیز نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں میرے اہل بیت کے حقوق کے بارے میں کوتائی نہ کرنا یہ بھی فرمایا کہ بین سے جو لڑے اس سے میں کوٹ ای نامید خضب الله علی من الذانی فی عترتی۔ کہ اللہ کا اس شخص پر سخت غضب ہے جو مجھے میری اولاد کے بارے میں اذبت اور تکلیف دیتا ہے نیز فرمایا خدائی قسم ہم اہل بیت سے جو شخص بغض بارے میں اذبت اور تکلیف دیتا ہے نیز فرمایا خدائی قسم ہم اہل بیت سے جو شخص بغض مرکھے گا سے اللہ تعالی ضرور دوز نے میں داخل کرے گا۔ (فادی عهری سیس) معلی احمد علی احمد عل

علامہ کی احمد ملی مصنے ہیں کہ طبرائی (المتولی ۱۳۹۰ھ) نے اپنی کتاب الاوسط میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ حضور ٹاٹیائی نے فرمایا ہمارے اٹل بیت کے ساتھ جوبغض اور حمدر کھے گاوہ قیامت کے دن حوض کو ثریبے کو ڈول کے ساتھ دفع کیا جائے گا۔

اور حمدر کھے گاوہ قیامت کے دن حوض کو ثریبے کو ڈول کے ساتھ دفع کیا جائے گا۔

(یدہ زینب ۲۰۰)

## ابل بیت کی تومین کرنے والامنافق ہے

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بیستہ (المتوفی ۱۳۳۹ھ) لکھتے ہیں کہ معاویہ بن خدیجہ (یہ بھی امیہ فاندان سے تھا) حضرت مولیٰ علی علیہ پرسب وشتم کیا کرتاایک مرتبہ یہ مدینہ منورہ آیااور دہال حضرت امام حن علیہ اور آپ کے چنداصحاب بلیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی نے امام حن علیہ کی ضدمت میں عرض کیا کہ حضور یہ معاویہ بن خدیج ہے جو مولیٰ علی کوسب وشم کرتا ہے آپ نے فرمایااس کو بلاؤ جب معاویہ بن خدیج کو بلایا گیاوہ حضرت امام حن اليلا كے پاس آيا تو آپ نے فرمايا كه كياتم معاويد بن فدي ہواس فضرت امام حن اليلا كي معاويد بن فدي ہواس فضرت امام حن اليلا نے فرمايا كياتم حضرت امام حن اليلا كو سب وشم (كالى كلوچ) كرتے ہويدن كرمعاويد بن فديج نهايت شرمنده ہوا پھرامام حن اليلا نے فرمايا كياتم كومعلوم نہيں قيامت كے دن حضرت على اليلا حوض كوثر پرہوں كے اور وہاں سے منافقول كو د فع كررہ ہول كے اور قيامت كے دن تم كو بھى حضرت على اليلا سے واسطہ پڑے كاتم بھى اپنى پياس بجمانے كے لئے حضرت على اليلا سے عاصرت على اليلا مياس جاؤ كے اور تم ان كے محتاج ہوگے \_ (تمہيں كچھ شرم ہونى جائے)

(فأوى عزيزيس ٢٢٧)

اس سے ثابت ہوا کہ قیامت کے دن ہوش کوٹر پر حضرت مولیٰ علی علیف متعین ہوں گے آپ مسلمانوں کو ہوش کوٹر کی طرف جانے کی اجازت دیں گے اور منافقوں کو ہوش کوٹر کی طرف جانے کی اجازت نہیں دیں گئے امام حن علیف نے معاویہ بن خدیج سے کہا کہ تمہیں مولیٰ علی علیف کی تو بین کرتے ہوئے شرم ہونی چاہئے قیامت کے دن تم ان کے محتاج ہوگا جہوگا ہو گا اور مولیٰ علی ان کے محتاج ہوگا ہوگا ورمولیٰ علی ان کے محتاج ہوگا گر تمہارایہ بی روید رہا تو تم منافقول میں شمار ہوگا اور مولیٰ علی علیف تم کو حوض کو ٹر کے قریب تک نہانے دیں گے چنا نجہ شاہ عبدالعزیز محدث دہوی یہ محلیٰ لکھتے ہیں کہ امام حن علیف نے (معاویہ بن خدیج سے) کہا اور جھ کو گمان نہیں کہ تم حوض پر وارد ہو گا ان نہیں کہ تم کے اور مولیٰ علی کو برا کہنے سے تم فاس اور برعتی ہو گئے اور فاس اور برعتی جو گئے اور فاس اور برعتی جو گئے اور فاس اور برعتی جو کئے اور فاس اور برعتی جو کے اس واسط کو ان (مولیٰ علی) کو برا کہنے سے تم فاس اور برعتی ہو

ے اور کا کا اور ہری وں روار دور ہوی (المتوفی ۱۱۳۹ه) لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مضرت معاویہ بن الی سفیان ڈائٹ نے حضرت سعد بن الی وقاص ڈائٹؤ سے کہا کہتم نے مجھی حضرت علی کے متعلق شکوہ وشکایت نہیں کیااس کی کیاو جہ ہے تو سعد بن ابی وقاص دیائٹؤ نے سے خودہ بتوک کے موقعہ پر حضرت علی کے متعلق سا

ہےآپ نے فرمایا:

ما ترضی ان تکون منی منزلة هارون من موسیٰ الاانه لانبی بعدی ( بخاری و ملم )

تر جمہ: "کیا تم اس پر داخی نہیں ہوکہ تم میرے نز دیک ایسے ہو جاؤ جیسے کہ حضرت ہارون علیا حضرت موئ علیا کے نز دیک تھے مواتے نبوت کے کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ۔"

چونکہ غروہ ہوک کے موقع پر حضور کا اللہ نے حضرت علی علیا کو اہل بیت کی حفاظت کیلئے مدینہ منورہ رہنے کا حکم دیا تو حضرت علی علیا نے عرض کیایار سول اللہ کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا آپ مجھے عور توں اور بچول میں چھوڑے جاتے ہیں تو حضور کا اللہ کا اللہ علیا تھے۔

ا مدیث پاک یس افظ کن دونول جگدابتدائیداتسالید بابتدائیدهمیند نہیں ہاں کا متعلق یا تو افعل خاص سے ہوگا جیسے کے علام طبی (المتوفی ۱۳۳۳ مے) فی شرح مشکر ق میں ذکر کیا ہے کہ می متبداء کی خبر ہادر کن اتصالیہ ہاور خبر کا متعلق خاص ہاور باء زائدہ ہے: ای انت متصل بی کداے علی تم میرے ساتھ اس طرح متصل ہو جیسے کہ حضرت ہارون طیب موئ طیب کے ساتھ متصل تھے یعنی جیسے کہ حضرت ہارون طیب کا تعلق حضرت موئ طیب کے حضرت کے حواثی میں میں ساتھ ہے یااس کا متعلق فعل عام ہوگا جیسے کہ دیر سر شریف (المتوفی ۱۹۸۹ھ) فیل عام ہوگا جیسے کہ دیر سر شریف (المتوفی ۱۹۸۹ھ) فیل مقتل کے حواثی میں ذکر کیا ہے:

اى انت منزلة كائنة منى كمنزلة هارون.

اب مدیث کامعنی یہ ہوگا کہ اے علی تمہاراو جو دمیر ہے زدیک اس طرح ہے جیسے کہ ہارون کا وجو د صفرت موی کے زدیک تھا چنانچ حضرت موی طیعہ جب کوہ طور پر تشریف نے جاتے تو اپنے بھائی حضرت ہارون طیعہ کو اپنا طیفہ بنا جاتے ای طرح حضور گائیڈ جھی جب جنگ پر تشریف نے گئے تو اپنے کھائی حضرت کارون طیعہ کو اپنا طیفہ بنا گئے تا کہ تو تو ان اور بچوں کی حفاظت کریں بایس و جرحضور نے تشہیب ممانی حضرت کو فر مایا جو مقام حضرت ہارون طیعہ کو حضرت موی طیعہ کی بارگاہ میں تھا وی مقام تمہارا ہماری بارگاہ میں جے ا

اس بات کو پندنہیں کرتے کہتم میرے نزدیک اس طرح ہو جاؤ جیسے کہ ہارون حضرت موسیٰ کے نزدیک تھے نیز سعد بن افی وقاص نے کہا کہ میس نے جنگ فیبر میں حضور سالیاتی سے سنا کہ حضور مالیاً اللہ نے فرمایا:

لا عطين الراية غدا رجلاً يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويجبه الله ورسوله.

( بخاري ج ۲غږو و خيبر )

ترجمہ: "كل ميں اس آدى كو جھنڈادول كاجس كے باتھ پراللہ فتح دے كا و واللہ ورسول كامحب بھى ہے اور مجبوب بھى ـــــ

راوی نے کہا کہ لوگوں نے یہ رات بڑے اضطراب میں گزاری کہ دیکھنے کل جھنڈ ائس کو دیا جاتا ہے تو سعد نے کہا پھر تو ہم لوگ سراٹھا کر دیکھنے لگے یعنی منتظر تھے کہ کس کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے حضور تا گاؤٹٹر نے فر مایا میرے پاس علی کو بلاؤ تو حضرت علی کرم اللہ و جہدالکر یم بلائے گئے اور اس وقت آپ کی آنھیں کھتی تھیں حضور تا گاؤٹر نے ان کی آنکھوں میں اپنے دہن مبارک کا تھوک ڈال دیا اور دعافر مائی تو فوراً انہیں الیی شفاعاصل ہوگئی کہ گویا کہ انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں ۔ (زرقانی ص ۲۲۲)

اور معد بن ابی وقاص نے یہ بات بھی کمی کہ جب آیت (مباہلہ) مَنْ عُ اَبْنَا ءَنَا وَاَبْنَا ءَ كُفر نازل ہوئی تو حضور ٹالٹائ نے حضرت علی کرم اللہ و جہدو حضرت فاطمہ والٹنا اور حضرت امام من علیسا اور حضرت امام حین علیسا کو بلایا اور کہا:

اللهم هولاء اهلبيتي. (نارى بريس ١١٥)

مگوئیاں کروں۔اس سے ظاہر ہے کہ جوائل بیت اطہار کی شان میں حقیق کرتا ہے یا تو بین کرتا ہے و ومنافق ہے قیامت کے دن حوض کوٹر پرنہیں جاسکے گا علام متغفری نے ایک سالح شخص سے روایت کی ہے کہ اس کابیان ہے کہ ایک رات میں نے دیکھا كد قيامت بريا ہے اور تمام مخلوق مقام حماب پر جمع ہے يس بل صراط كے زويك پہنیااوروہاں سے گزرگیاا جا تک میری نظر حضور ٹائیاتی پر پڑی جو حض کو ژکے کنارے جلوہ فگن میں اور حضرت حنین لوگوں کو پانی میلارہے میں میں بھی ان کے پاس گیااور یا نی کے لیے عرض کی کیکن انہوں نے مجھے یانی ندد یا میں حضور طانیاتی کی خدمت میں حاضر ہوا اورعرض کی بارسول الله انہیں فرمائیے مجھے یانی بلائیں حضور ٹالیاتی نے فرمایا مجھے یانی نہیں دیں گے میں نے عرض کی کیول یا رمول الله کاٹیآیل آپ نے فرمایا تمہارے پڑوں میں ایک شخص رہتا ہے جوعلی ملیٹا کی بدگوئی کرتا ہے اورتواسے منع نہیں کرتا میں نے کہا یار مول اللہ ٹائن آئے میں ڈرتا ہول کہوہ مجھے جان سے بدمار دے اس لیے مجھے اس كومنع كرنے كى طاقت نہيں \_رسول الله كافيات في محصابك چھراد يااور فرمايا جاؤ اسے قبل کر دوییں نے خواب میں ہی اسے قبل کر دیااور واپس حضور کی خدمت میں چلا آیا اور عرض کی حضور میں نے آپ کے ارشاد کی تعمیل و تکمیل کر دی ہے اس پر حضور مان الشريخ نے مايا اے حن اسے يانى دو حضرت حن عليفائے مجھے يانى ديا ميس نے پياله پکوالکین مجھے پر نہیں کہ میں نے یانی پیایا نہیں اس کے بعد خواب سے بیدار ہو گیا میں نے ای خوف کی حالت میں وضو کیا اور نماز ادا کرنے میں مشغول ہو گیا پیاں تک کہ شج ہوگئی لوگوں میں کہرام محا ہوا تھا کہ فلال شخص کو آج سوتے میں بی قبل کر دیا گیا ہے اور عالم وقت کے اہلارآ کر بے گناہ ہمائیوں کو پکو کر لے گئے میں نے ول میں کہا ہمان الله يخواب ويس نے ديکھا ہے جو خدا تعالیٰ نے بچ کر دیا ہے۔ پھر میں اٹھ کر ما کم کے یاس گیااور کہا کہ یہ کام تو میں نے کیا ہے اور یاوگ بالکل ہے گناہ ہیں۔ ماکم نے کہا کہ

ومن ابغض علياً فقد ابغضني ومن ابغضني فقد ابغض الله.

رُ جمہ: "اورجس نے علی سے بغض رکھااس نے جھے سے بغض رکھااورجس نے جھے سے بغض رکھااس نے اللہ سے بغض رکھا۔"

(متدرکس ۱۳۰۶۳)

ابن جرم کی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق والنظ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ حضرت عمر فاروق والنظ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ حضرت علی المرتفیٰ والنظ کے اللہ معلق المحجمی اللہ کہتھے بیاں۔ فرمایا کہ تجھے برافوں ہے تو علی کو بیجانتا نہیں ہے وہ حضور اللہ کے جیا کے بیٹے ہیں۔ وا شارا الی قبرہ ﷺ والله ما اذبیت الا هذا فی

قبره.

ترجمہ: ''اور حضور ملی ماٹیڈیٹر کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ خدا کی قسم تو نے حضرت علی علیشا کے متعلق ناشائر تد گفتگو کر کے ان کو تکلیف پہنچائی ہے جواس قبر میں آرام فرمارہے ہیں۔'' ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت ابو بخرصدیات بناشنا اور حضرت عمر فاروق التحاد ونول حضرات الل بيت رمول كالنتهائي احترام كيا كرتے تھے۔ چنانجدايك مرتبه حضرت امام حن علینا حضرت عمر فاروق جلفنا کے عہد خلافت میں ان کے دروازے پر تشریف لے گئے اور وہال جا کر دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر درواز ہ پر کھڑے تھے اور عاضر ہونے کا اذن مانگ رہے ہیں اورا تفاق سے ان کو عاضر ہونے کی اجازت مذملی حضرت حن ملينه ايه خيال كركے واپس چلے گئے كہ جب انہوں نے اپنے بیٹے كو اجازت ہمیں دی تو مجھے کب دیں گے حضرت عمر قاروق ڈٹٹٹنؤ کومعلوم ہوا کہ امام حن علیشان خیال سے واپس ملے گئے ہیں تو حضرت عمر فاروق ٹٹاٹٹان کے پاس گئے اور عض کیا كر مجمع آپ كے تشريف لانے كى اطلاع مذہوسكى حضرت امام حن عليا ف فرمايا كه میں اس خیال سے واپس آگیا کہ جب آپ نے اسپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو مجھے كبديك كي حضرت عمر فاروق والنفي في فرمايا كرآب اس سي زياده محق اذن

> وهل انبت الشعر فی الراس بعد الله الا انت. ترجمه: "اوریه بال سر پر الله تعالیٰ کے بعد کس نے اگائے سوائے تہمارے ''(سوائ مُردش ۱۷۷)

یعنی تمہاری بدولت ہی راہ ہدایت ملی اور تمہاری برکت سے ہی اس مرتبہ کو پہنچ نیز حضرت عمر فاروق ڈاٹٹؤ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ تشریف لایا کریں تو بغیر اجازت تشریف لایا کریں۔

اور پیارا ہول سب نے کہا ہال تو فر مایا:

اللهم المهم كنت مولاة فعلى مولاة اللهم وال

ا۔ سبط ابن جوزی لکھتے ہیں کہ جب حضور کا تیائی ججمت الو داع سے فارغ ہوئے تو غدیر ٹم کے مقام پر صحابہ کرام کو جمع فرمایااوران کے سامنے فرمایا:

من كنتمولاة فعلى مولاة.

یرمدیت محیح بے نیزسط ابن جوزی کھتے ہیں کہ ابواسحاق تعلی (المتوفی ۲۷ه و) نے اپنی تغیر میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ حضور کا پیارشاد سمن کنت مولا کا فعلی مولا کا شہرول اور گاؤل میں لوگوں کے پاس پہنچا تو مارث بن نعمان الفہر کی اپنی ناقہ پر سوار جوااور مدینہ منورہ آیا اور اپنی ناقہ کو محمد کے درواز سے پر بھایا پھر محبد میں داخل جوااور حضور تا الفیار کو کہنے لگا: یارمول اللہ تا این نے جم کو حکم کیا کہ کر موجوجہ منظم تو حدید پڑھا آپ نے جم کو کہا کہ پانچ نماز یں پڑھو، روز سے رکھو، زکو قادواور جج کرو جم نے نماز یں پڑھیں اور روز سے رکھی، زکو قادی . جج کہا کہ پانچ نماز یا تول پر راضی نہیں جو تے بہال تک کرا ہے نے بی نیون کا بیا تھی پور کرکہا:

من كنت مولالافعلى مولالا

آپ نے اپنے بھائی کو تمام لوگول پر فضیات دی آپ کا پر کہنا اپنی طرف سے ہے یا اللہ الا کی طرف سے ہے۔ راوی نے کہا کہ صور تاثیا ہوگا ہے ہوگا آپ نے فر مایا: والله الذی لا الله الا ھو۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے میری طرف سے نہیں ہے آپ نے یہ تین دفعہ فر مایا۔ مارث یہ من کر کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ یہ جو کہدرہے ہیں اگریٹی ہے تو ہم پر آسمان سے پھر یا عذاب البحد اتار۔ راوی کہتا ہے اللہ کی قیم ابھی وہ اپنی ناقد تک نہیں پہنچا تھا کہ آسمان سے ایک پھر گرا جو اس کے سر پر پڑا اور در ایا فائد کی جگہ ) سے علی گیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ ورة اتاری:

سال سائل بعذاب واقع للكافرين. (تذكرة الخواص ٣٥) موال يدكمورة ملى بهاورواقعه حارث ومدينه متعلق بالبذايه واقع يجيم نيس به جواب يدكه واقع يح برات برات محدثين ال كوذكررب ين ربي بيات كدمورة ملى ب اے اللہ! جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔اے اللہ اس سے مجت رکھ جوعلی سے مجت رکھے اور اس سے شمنی رکھ جوعلی سے شمنی رکھے۔اس واقعہ کے بعد حضرت علی خالفیٰ حضرت عمر فاروق خلافیٰ سے ملے تو حضرت عمر خلافؤ نے فرمایا: اے ابن افی طالب تم صبح وشام خوش رہواور تمہیں ہرمومن مرداور ہرمومنہ عورت کادوست اور مجبوب ہونامبارک ہو۔ (مشکو ہے ۵۲۵،البدایدوالنہاییں ۵۳۵۔؟؟)

## حضرت على عليظ برمومن كےمولى بيس

يوهر قال النبي من كنت مولالافهذا مولالا. ١٢ ( تذكره الخواص ٣٩) مفتى غلام رمول (لنذل) حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے:

لايفتين احدفى المسجدوعلى حاضر

ر جمه: "حضرت على عليه كي موجود كي مين كوئي شخص مسجد مين فتوى ندديا كرك

(الاستعياب ص ٢٥٥ ج٠١)

البحزن بن ابود سے روایت ہے کہ ایک مجنونہ عورت نے نکاح کے چھماہ بعد بچہ جنالوگول نے اس پر زنا کا الزام لگا یا حضرت عمر ٹٹائٹٹٹ نے اس عورت کورجم کرنے کا حکم دیایہ بن کرحضرت علی ملیشا نے فرمایا کہ چھ ماہ کے بعد بھی بچہ ہوسکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما تاہے:

> وَحَمُلُهُ وَفِصلُهُ ثَلْثُونَ شَهْرًا ﴿ (القرآن بِ٢٦) ترجمه: "اور بچد کے ممل میں رہنے اور اس کے دو دھ چھڑانے کی مدت تیں مہینے ہے۔"

یعنی دو دھ چھڑانے کی مدت دوسال (۲۳ماہ) ہے اور تمل میں رہنے کے ۲ ماہ میں کل تیس ماہ ہوئے نیز مجنون مرفوع القلم ہے تو حضرت عمر ڈٹائٹڑنے اس کے رجم کا حکم واپس لے لیااور فرمایا:

لولا على لهلك عمر.

ر جمه: "ا گر علی نه وقع و عمر ولاک جوجا تا ـ" (الاستيعاب ٢٥ ٣٥٣)

یعنی حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے فرمایا کہ اگر اس وقت حضرت علی نہ ہوتے تو میں (عمر) ایک ہے گناہ عورت کو سنگرار کرنے کا حکم دینے کی وجہ سے ہلاک ہو جا تا۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضرت عمر فاروق حضور تا ٹٹائی گی اٹل بیت کا ہر لحاظ سے احترام کرتے اور ہر معاملہ میں ان کو ترجیح دینے اور لوگول کو بھی کہتے کہ اٹل بیت رسول کی عزت واحترام

کرواوران کوتکلیف وغیرہ دینے سے بچو۔ حافظ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ حضرت علی علیا ا نے کہا کہ مجھے حضور کا اللّیاج نے بتایا تھا:

حضرت ابوسعید مندری (المتوفی ۷۲ھ) فرماتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کرام
کے نزدیک حضرت علی علیہ سے بغض رکھنا منافق کی علامت تھی۔ بہر حال بنی کریم ٹاٹیڈیٹر کے اہلیت کے ساتھ مجبت رکھنا فرض اور ان کا ادب و احترام کرنا لازم اور ضروری ہے۔ ان کے ساتھ محبی تعمیم کا بغض وعنا در کھنا کفرونفاق کے متر ادف ہے اس لیے امام زین العابدین علیہ نے اس شامی سے کہا تھا جس نے آپ کے سامنے ہتک آمیز الفاظ استعمال کیے تھے کہ کیا تو نے قرآن پاک میں یہ آمیت قُل لگا اَسْتَلُکُمْ عَلَیْهِ اَجْرًا اَسْتَمُلُکُمْ عَلَیْهِ اَجْرًا مَن پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت رسول کی مجت کو فرض کر دیا ہے۔ مضرت ابن عباس (المتوفی ۱۸ھ) فرماتے ہیں کہ جب یہ آمیت کر بھر مازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یارسول اللہ تا اللہ تا اللہ تا تھی کہ جب یہ آمیت کر بھرمازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یارسول اللہ تا اللہ تا تھی اللہ علیہ کرام نے عرض کیا یارسول اللہ تا تھی اللہ اور ان کے دونوں بیٹے ۔ (بیٹیل)

(موائق ثرق الله المراد الله المرادرة الى شرح مواهب لدنيه ٢٠٠٥) جب المل قرابت سے مراد حضرت على مضرت ميدة النماء فاطمة الزهرا، حضرت امام حن اور حضرت امام مين فيهم في تو علامه لوست نعها في (المتوفى (١٣٥٠ه) لكھتے ہيں: و بنوهها الى يومر القيامة داخلون على كل حال

(الشرف المؤيث ٨٥)

رِّ جمہ: "اور قیامت تک ہونے والی حن اور حیین کی اولاد بھی اس آیت میں داخل ہے۔"

بہرصورت حضور النظیم کی تمام آل اور اولاد کے ساتھ محبت رکھنا لازم اور

فرض ہے۔

امام ثافعی (المتوفی ۲۰۴ه) فرماتے ہیں:

يا اهل بيت رسول الله حبكم

رُجمہ: "اے رسول اللہ کے اہل بیت، تمہاری مجت خدا کی طرف سے فرض ہے اور خداوند قد وس نے پہنچم قرآن میں نازل فرمایا ہے۔"

ای طرح ایک مرتبہ فارجیوں نے امام شافعی پر الزام لگایا کہ آپ رافنی

(شیعه) ین و آپ نے خارجیوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔

لو كأن رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان انى رافض فليشهد الثقلان انى رافض الموالى محمد المراك المراك

یہ تھے سیدنا امام شافعی (المتوفی ۲۰۴ھ) جو کہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کاذ کر کررہے تھے کہ اہل ہیت واولاد رسول کی مجت فرض ہے،اس کا تعلق رفض یا شیعت سے نہیں ہے اگر کو کی جہالت یا خارجیت و ناصبیت کی وجہ سے مجھتا ہے کہ اہل ہیت رسول کی مجت رفض اور شیعت سے ہے توامام شافعی فرماتے ہیں کہ مجھے بھی رافنی مجھ

کے مالانکہ میراتو دفض اور شیعت سے کئی قیم کا تعلق نہیں ہے تو امام ثافعی کی کلام سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ بیت ہوگئے ہیں ہے اوران کا ادب واحترام بھی لازم اور ضروری ہے۔ ثابت ہوا کہ اہل بیت کی مجسے اور تمام سلمانوں کو اہل بیت رسول کی مجت اوران کے ادب و احترام کی توفیق عطافر مائے۔ آمین



## امام زين العابدين عَليْلاً

آپ آئمدائل بیت سے چوتھے امام ہیں۔آپ کانام کی ہے، کنیت الوحمد ہے اور مشہور لقب سجاد اور زین العابدین ہیں۔

#### ولادت باسعادت

آپ مدینہ منورہ میں ہجری کے تنتیبو یں سال پیدا ہوئے۔آپ کے والد گرای امام حین بن ابی طالب ہیں۔ والدہ ماجدہ کا نام شہر بانو ہے علامہ زمخشری (المتوفی ۵۳۸ھ) اپنی تخاب رہنے الابرار میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب ڈٹائیڈ (المتوفی ۲۳ھ) کے دورخلافت میں جب ملک فارس سے مال غنیمت آیا تواس مال غنیمت میں فارس کے بادشاہ پر دجر دخسرو پرویز کی تین بیٹیاں بھی گرفتارہو کرآئیں جب قیمت میں فارس کے بادشاہ پر دجر دخسرو پرویز کی تین بیٹیاں بھی گرفتارہو کرآئیں جب قیم ایک فارس سے ہوتو ان سے وہ معاملہ مولی علی علیق نے در مایا کہ ان کا تعلق جب شاہی فائدان سے ہوتو ان سے وہ معاملہ نہیں کیا جانا چاہیے جو دوسر سے عام قیدیوں کے ساتھ کیا جارہا ہے تو حضرت عمر ڈٹائیڈ نے جب نہیں کیا جانا چاہیے جو دوسر سے عام قیدیوں کے ساتھ کیا جارہا ہے تو حضرت عمر ڈٹائیڈ نے جب نہیں کیا جانا گا ہی تھیت بتائی تھی تو مولاعلی علیق نے جب تھی اداکر دی پھرمولاعلی کرم اللہ وجہہ نے ایک جب شہزادی کو محمد بن ابو بکر (المتوفی ۳۳ھ) کے ساتھ منبوب کیا جن سے قاسم الفقیہ شہزادی کو محمد بن ابو بکر (المتوفی ۳۳ھ) کے ساتھ منبوب کیا جن سے قاسم الفقیہ

(المتوفی ۱۰۱ه) پیدا ہوئے اور دوسری شہزادی کو عبداللہ بن عمر (المتوفی ۷۳ه) کے ساتھ منسوب کیا جن سے سالم بن عبداللہ (المتوفی ۱۰۹ه) پیدا ہوئے اور تیسری شہزادی حضرت شہر بانو کو امام حینن علیقا کے ساتھ منسوب کیا جن کے بطن اطہر سے امام زین العابدین علیقا پیدا ہوئے۔

لَقَلْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَقٌ حَسَنَةً.

و قد اعتق رسول الله على صفيته بنت حيى بن اخطب و تزوجها.

ترجمه: "اس میں رسول الله کا الله الله کی اقتداء (پیروی) ہے کہ حضور کا الله کا اقتداء (پیروی) ہے کہ حضور کا الله کا ح نے صفیہ بنت جی بن اخطب کو آزاد فرمایا اور ال سے نکاح فرمایا ''(دفیات الا عیان ص ۲۶۹ج ۱۳۰۳ بداید والنہایش ۱۰۸ج۹)

یعنی امام زین العابدین نے فرمایا کہ میرے والدگرامی نے اس معاملہ میں صنور طائی آن اللہ اللہ کی ہے کہ حضور طائی آن اللہ فرمایا اور میں صنور طائی آن اللہ کی اتباع واقتداء کی ہے کہ حضور طائی آن اللہ کو آزاد کیا پھران کا جھران سے نکاح حضرت امام حین مالیہ سے کیا تو امام زین العابدین علیہ نے عبدالملک کو کہا اس لحاظ سے تمہارے لیے یہ کوئی برتری کی بات نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے برتری ہے کہ

ہمارے معاملہ میں اتباع رمول ہے۔جس طرح عبدالملک بن مروان (المتوفی ٨٩٥) نے صرت امام زين العابدين الله ك ماته مكالمد كيا تها اى طرح عبدالملک کے لڑکے ہٹام بن عبدالملک نے امام زین العابدین علیہ کے صاجزاد سے حضرت امام زید ملیہ (المتوفی ۱۲۱ھ) کے ساتھ مکالمہ کیااور حضرت زید کو کہا آپ ہمارے ساتھ خلافت میں جھکڑتے ہیں حالانکہ آپ کی والدہ تو کنیز تھیں۔ امام زید طلیا نے ہٹام کو کہاا گرتم کہوتو میں خاموش ہو جا تا ہوں اگرتم چاہوتو میں جواب دیتا جوں \_ہشام (المتوفی ۱۲۵ھ) نے کہا آپ جواب دیجئے تو فرمایا مائیں ایسے بیٹول کو ان كے مقاصد سے منع نہين كرتيں وضرت اسماعيل عليه كى والده (باجره علله) حضرت سارہ کی کنیر ملیں اللہ نے آپ کے بیٹے اسماعیل کو نبی بنایا اور تمام عربول کاباب بنایااورآپ کی سل سے بی حضور ٹاٹیاتیا کو پیدا فرمایا کیااب بھی تو مجھے اس معاملہ میں کچھ کہے گا بچھے معلوم ہونا جاہیے کہ میں حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا بیٹا ہول۔ (شذرات

# امام زین العابدین کی ولادت کے متعلق پیشکوئی

امام زین العابدین کی پیدائش سے پہلے ہی نبی کریم ٹاٹیڈیٹے نے بتادیا تھا کہ میرے بیٹے جین کے گھرایک بیٹا زین العابدین ہوگا چنا نچہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ الوالز بیر نے کہا کہ ہم جابر بن عبداللہ ڈاٹیٹو (المتوفی ۷۴ ھر) کے پاس تھے وہاں علی بن حیین (امام زین العابدین) تشریف لائے تو حضرت جابر ڈاٹٹو نے کہا کہ ہم رمول اللہ طالبی کے پاس تھے پس آپ کے پاس امام حیین آئے حضور طالبی کے پاس امام مین آئے حضور طالبی کے ان کا سراور مند چومااور اپنے بیٹ سے لگا یا پھر اپنے پاس بٹھا یا پھر حضور ٹاٹیوٹی نے ارشاد فرمایا کہ مند چومااور اپنے بیٹے سے لگا یا پھر اپنے پاس بٹھا یا پھر حضور ٹاٹیوٹی نے ارشاد فرمایا کہ

میرے اس بیٹے (حینن) کے ہاں اللہ بیٹا دے گا جس کا نام علی ہو گا قیامت کے دن حاملین عرش فرشتوں سے ایک فرشۃ آواز دے گا کہ سید العابدین کھڑا ہوتو و ہ (زین العابدین) کھڑا ہو گا۔(البداید النہایش ۲۰۱۶)

اس سے ثابت ہوا کہ امام زین العابدین طائیں کے پیدا ہونے سے پہلے حضور سائیلی نے بتا دیا تھا کہ امام حمین کا ہیٹا زین العابدین بھی ہوگا اس کا قیامت کے دن لقب سیدالعابدین ہوگا۔

### امام زين العابدين اورعلم مديث

عافظ ابن جُرُعتقلانی لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ اپنے باپ امام حمین العابدین علیہ اپنے باپ امام حمین اور ایت کرتے حمین اور ایس کی المیں اور ایس کرتے ہیں اور امام ہیں نیز این عباس، عائشہ صدیقہ ام سمہ اور ابوہریرہ ڈٹائٹی سے بھی روایت کرتے ہیں اور امام زین العابدین سے روایت کرنے والے بے شمار لوگ ہیں جن میں سے مشہور درج ذیل ہیں:

محمد بن مسلم زہری، طاؤس بن کیسان، ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن، ابوالزناد عاصم بن عمر بن قباده، عاصم بن عبیدالله، قعقاع بن حکیم، زید بن اسلم، سیحیٰ بن سعیدانصاری، ہشام بن عروه، امام باقر علیہ، امام زید علیہ وغیرہ ۔ امام زین العابدین علیہ کے شاگردوں میں سے محمد بن مسلم زہری ملحد ثین میں بہت اہم مقام رکھتے ہیں ۔

ا-محدث زہری کے مالات:

محمد بن معلم بن عبیداللہ بن عبداللہ بن شہاب ابو بحرقر ڈی زہری، آپ آئمہ اسلام سے بہت بڑے عالم میں اور تابعی میں آپ کی پیدائش ۵۸ھ ہے آپ نے قرآن پاک ۸۸ ایام میں پڑ لھ لیا تھا۔ آپ مدیث وفقہ میں سعید بن ممیب اورامام زین العابدین کے شاگرہ میں ۔ آپ کے تعلقات =

چنانچیب سے پہلے مدیث کی تدوین کرنے والے ابو برمحد بن ملم ابن شہاب زہری مدنی ہیں جنہوں نے یہ کام پہلی صدی ہجری کے آخری دور میں عمر بن عبدالعزيز كے حكم سے كيا تھا۔ جيها كه طبية الاولياء (الِعِيم اصفهانی) ميں سليمان بن داؤد سے مروی ہے کہ ب سے پہلے جل نے مدیث کی تدوین کی وہ ابن زہری ہیں اورخود ابن شہاب زہری کابیان ہے کہ اس علم کومیرے مدون کرنے سے پہلے کسی نے مدون نہیں کیا تھا۔امام مالک اوراوزاعی ان کے شاگر دیتھے اورسفیان بن عینیہ کہتے ہیں کہ محدث زہری سے زیادہ اچھی مدیث کوئی نہیں بیان کرسکتا تھا امام احمد = عبدالملك، وليد بن عبدالملك، سليمان بن عبدالملك، عمر بن عبدالعزيز، يزيد بن عبدالملك اور شام بن عبد الملك كے ماقد رہے۔ ابن وہب نے كہا كديس نے ليث سے سااس نے كہا ابن شہاب زہرى كہتے ہيں جب ميں كوئى چيزياد كرليتا تو بھولا نہيں تھا، زہرى سيب نہيں تھاتے تھے كہتے تھے كەنيان كرتا ب البية شهد نوب پيا كرتے تھے اور كہتے تھے كه يه زكاوت پيدا كرتا ب عمر بن عبدالعزيز اور سفيان بن عینیہ کہتے ہیں کہ زہری سے زیاد ہ کوئی اچھی مدیث نہیں بیان کرسکتا تھاا مام احمد فرماتے ہیں کہ مدیث میں تمام سے اچھی امناد زہری کی ہے اور نسائی نے کہا کہ زہری کی امناد جوامام زین العابدین سے وہ اسپے باپ امام حینن سے اور وہ حضرت علی سے وہ رمول اللہ ٹائٹیٹرا سے ہے، زیادہ مجیح ہے لیث کہتے ہیں کہ میں نے زہری سے بڑا عالم کسی کو نہیں دیکھا عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے کہ زہری کا دا کن تھامے رہوا اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے مکول سے پوچھا گیا کرئی بڑے عالم کوتم ملے ہو کہا زہری کو، امام مالک فرماتے یں زہری جب مدینه منوره آتے تو وی حدیث بیان کرتے تھے۔ محدث عبدالرزاق نے سفیان بن عینیہ سے روایت کی ہے کہ آپ فرماتے میں کہ جاز کے محدث تین میں زہری بیجی بن معید ابن جریج۔ على بن مديني کہتے ہيں کہ جوفتويٰ ديتے تھے وہ جاريں زہری جھم،حماد، قاّدہ اورز ہری ميرے زديک زیاد وفقیہ ہے۔ احمد بن صالح کہتے ہیں کہ زہری اپنے زمانے میں تمام سے تھے تھے گھر بن اسحاق نے ز بری سے روایت کی ہے کے علم کی بلاکت یہ ہے کہ عالم اسے علم کے مطابق عمل ترک کر دے اور يہ بھی فرمایا که علم کی بلاکت جھوٹ بولنے اورنیان میں ہے محدث زہری کی وفات کا رمضان ۱۲۳ھ کو ہوئی آب في كل عمر ٥٥ مال تحى (البدايدوالنهايس ١٣٦ تا ١٣٣ ج ٩٥) مفتى غلام دمول (لنذن)

فرماتے ہیں کہ صدیث میں اچھی مندز ہری کی ہے اور امام نمائی نے کہا کہ زہری کی مند
جوامام زین العابدین سے ہے، وہ تمام مندول سے بچے ہے۔ ہی سے بیٹابت ہوتا ہے کہ
امام زین العابدین کو مقام صدیث میں ایک امتیازی حیثیت عاصل تھی ای لیے تمام
محدثین کے نزد یک آپ کی مند تمام امناد سے بچے ہے۔ نیز امام زین العابدین جب
صفور کا الحق اللہ کے بیٹے میں تو صدیث ال کے گھر کی ہوئی لہذا آپ کے محدث
ہونے میں شک نہیں ہے۔ شیخ ولی الدین خطیب (المتوفی ۲۰۷۰ ھے) لکھتے ہیں کہ امام
زین العابدین بہت بڑے عالم اور تا بھی تھے۔ (اکمال فی اسماء الرجال سی ۱۱۲)

اورعلم حدیث کی دوخمیں ہیں علم حدیث بلحاظ درایت اورعلم حدیث بلحاظ روایت \_ نمبرا: علم مدیث بلحاظ درایت اس علم کو کہتے ہیں جس میں الفاظ مدیث کے معنی و مفہوم سے عربی قواعداور قوانین شریعت اور نبی کر میم ٹائیا ہے احوال کالحاظ کرتے ہوئے بحث ہوئی ہے گویا کہ علم درایت کے جواصول ہیں ان کے ذريعے سے فنس مديث كا حال معلوم ہوتا ہے۔ اصل ميں توبيدايك خاص ملكه ہے جوایک فن میں مہارت کاملہ کے بعد پیدا ہوتا ہے جیسے کہ تجربہ کار صراف کی نظر محوثی پر لگانے سے پہلے تاڑ جاتی ہے کہ بیروناکس درجہ کا ہے حقیقت میں فن درایت کے تجربہ سے ایک ملکہ یاذوق پیدا ہوجا تاہے جس سے تمیز ہو جاتی ہے کہ پیرق ل وقعل رمول ہے یا نہ بعض محدثین نے لکھا ہے کہوہ ایک امر ہے جومحدث کے دل پروار د ہوتا ہے اور و واس کو ردنہیں کرسکتا۔ محدث ابوعاتم (المتوفى ٢٤٧هـ) سے ایک شخص نے کئی مدیثوں کے متعلق دريافت كيا توانهول في بعض كو محيح بعض كو غلط بعض كو مدرج كمها سائل نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا، کیارادی آپ سے کہد گئے تھے انہول نے جواب دیا مجھے ایمامعلوم ہوتا ہے سائل نے کہا کیا آپ علم غیب کے مدعی

یں انہوں نے کہا نہیں پھر سائل کو کہا کہ جاؤ جا کریہ بات کسی صاحب فن سے دریافت کرور سائل نے ابوزر مرحدث (المتوفی ۲۶۴ھ) کے پاس جا کر دریافت کیا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کہا تب سائل کو اطمینان ہوا، اصول روایت سے چونکہ راویوں کی جائج پڑتال ہوتی ہے اس لیے اس سے متن صدیث سے علی کا ارتفاع نہیں ہوتا لہٰذانفس مدیث کی جانچ پڑتال کے سے اصولی درایت قائم کئے گئے ہیں اور اصول درایت بے شمار ہیں لیکن ان سے بڑے بڑے درج ذیل ہیں۔

ا۔ جومدیث قرآن کی نص صریح کے خلاف ہوو ہ تھی نہیں۔

ا جومدیث خبر متوا تر کے خلاف ہوو ہ محیح نہیں ۔

سے جومدیث مشہور تاریخی واقعہ کے غلاف ہووہ صحیح نہیں۔

٣\_ جومديث مثابدات كے فلاف ہووہ محم نہيں۔

جوعقل سليم كے خلاف ہو وہ جي نہيں اور عقل سليم كے خلاف سے مراد ہر خوص كاعقل نہيں ہے بلكہ علماء اور ماہرين فن حديث اگر خلاف عقل كہيں تو پھريہ بات معتبر ہے۔ مثال كے طور پر درج ذيل حديث كو عام لوگ خلاف عقل كہيں تو پھر يہ كہتے ہيں حالا نكہ و واس كام فہوم نہيں سجھتے كہ نبی كريم الله الله الله و واس كام فہوم نہيں سجھتے كہ نبی كريم الله الله الله الله عقل الله شخص شبح تك موتار ہا ہے اور نماز كو نہيں الله اتو آپ نے فرمايا كہ شيطان نے اس كے كان ميں بيثاب كرديا ہے، ابن قتينه (المتوفی ٢٤٦ه) لکھتے نے اس كے كان ميں بيثاب كرديا ہے، ابن قتينه (المتوفی ٢٤٦ه) لکھتے ميں كہ يہدہ دين خلاف عقل نہيں ہے بلكھ اس كام فہوم يہ ہے كہ بيثاب كرنے سے مراد خراب كرنا ہے۔ اہل عرب خرابی كے ليے مجاز أبيثاب كالفظ ہولتے ہيں۔

ا۔ مدرج اس کی دوقیس ہیں ایک مدرج الا خاد، دوسری مدرج المئن، مدرج الاخادجس کی مند میں تبدیلی کی گئی ہو،مدرج المئن بتن حدیث میں صحابی یا تا بھی کا قول ملادیا گیا ہو۔ ۱۲، مفتی غلام رسول (لنڈن)

جمل مدیث کو ایساراوی بیان کرے جواس مدیث کے مضمون کاطرف دار ہو یعنی دوسرے کے خلاف اپنے عقیدے کے اثبات کے لیے مدیث پیش کے بیرمدیث بھی سمجھے نہیں \_ جو مدیث اجماع قلعی کے خلاف ہود ہ بھی سمجھے نہیں \_

\_6

جومدیث مختلف فیدمئلہ کی الیمی تشریح کرے جو تقاضائے وقت کے خلاف ہو

و ہمجیح نہیں۔ جس صدیث میں معمولی نیکی پر بڑا تواب پامعمولی گناہ پر بڑے عذاب کی دهمي دي ځني جوده محيح نهيں \_

جن مديث مين ايك ابم امر كاذ كركيا گيا بوا گروه في الواقع بهوتا تو عام لوگ \_10 اس کو جاننے ایسے مضمون والی مدیث کو اگرایک یاد و آدمیوں نے ذکر کیا ہے تو وہ محیح نہیں۔

ا اگرکوئی مدیث ایک واقعہ یامضمون واحد سے تعلق کھتی ہے جومتعد دطرق سے مردی ہے مگر وہ متعدد طرق سے موصول شدہ روایات اور معنی کے لحاظ سے باہمی متغائر ہیں جن سے ایک معتبر امر ثابت نہیں ہوتا تو ایسی مدیث مجاري أيس

جس مدیث میں رکاکت ( کمزوری ) تفظی ایسی ہو جو قواعد عربیہ کے لحاظ سے متحن نہیں یار کا کت معنوی ایسی ہوکہ و قار نبوت و ریالت کے خلا ف ہے تو بدهديث بلي تحييم نهيل\_

جن مديث مين كني امر معقول كومحوس كي شكل مين يامحموس كوكسي امر معقول كى صورت ميل بيان كيا گيا كهاس طرح كاوقوع نه بهوا بهواليي مديث بهي صحيح

۱۲۔ جس مدیث کا رادی اس کے موضوع (من گھڑت) ہونے کا خود اقرار کر لے وہ بھی صحیح نہیں۔

10۔ جس مدیث میں دنیا سے اس قدر بے رغبتی دلائی گئی ہویا آخرت سے اس قدرخوف دلایا گیا ہوکہ اول تو انسان اس پر عمل کرنے سے فطر تأمعذور ہے اگرکوئی بمشکل اس پر کاربند ہوتو تمام دنیا اور اس کے اسباب کادرہم برہم ہونا لازم آئے۔ایسی مدیث بھی صحیح نہیں۔

ا۔ جومدیث حیات کے خلاف ہووہ محیم نہیں۔

ا۔ جو مدیث ایسے علوم متعارفہ کے مخالف ہو کہ جن کے اصول مثابدول اور بے شمار تجربول کے بعد قائم ہوئے ہول اور ان سے ہمیشہ ایک ہی سے نتیجے برآمد ہوتے ہوں جن میں غلطی نہیں ہوتی، ایسی مدیث بھی صحیح نہیں۔

۱۸ - تمام اسرائیلی روایات کاانبارخواه دلیل منطقی طور پر ہو یا معقولات اور منطنو نات طریق پر ہوجس مدیث میں پیروایات ہوں و مسجیح نہیں ۔

غمر ۲: علم مديث بلحاظ روايت

یہ ہے کہ جس میں رمول اللہ گائی تک احادیث کے اتصال کی کیفیت سے بحث کی جاتی ہے اس حیثیت سے کرف کی جاتی ہے اس حیثیت سے کہ خود کی جاتی ہونے کے لحاظ سے کیا کیفیت ہے اس اصول بین اور یہ کہ مند کے متصل یا منقطع ہونے کے لحاظ سے کیا کیفیت ہے اس اصول روایت کو علم اصول حدیث بھی کہا جاتا ہے اور علم اصول حدیث پر سب سے پہلے حین روایت کو علم اصول حدیث پر سب سے پہلے حین بن عبد الرحمٰن (المتوفی ۱۳۹۰ھ) نے ایک کتاب 'المحدث' کھی محدث حائم (المتوفی ۱۳۹۰ھ) منایۃ الحامی الدب الشیخ والرام حکمی کی مقانیۃ الجامع لادب الشیخ والرام حکمی ، قاضی عیاض (المتوفی ۲۳۹۲ھ) نے الماع کھی ،

الوقص ميا نجى في ما لا يسع المحدث هي علامه ابن الصلاح (المتوفى ٢٣٢هـ) نے ای موضوع پر المقدم تصنیف کیا اور حافظ ابن جرعمقلانی (المتوفی ۸۵۲ھ) نے مقدمہ کا خلاصہ نخبۃ الفکر کے نام سے لکھا، غرضیکہ اصول روایت سے راو ایوں کی جانچ پڑتال ہوتی ہے اور راو یوں کی جانچ پڑتال کرتے وقت علم اصول مدیث کے امدادی علوم سے اسماء الرجال کو بھی پیش نظر رکھاجا تاہے کیونکہ اسماء رجال کے فن سے راو بول کی عمر اوران کالقب،حب ونب،قوم وطن،ولادت،و فات،علم وفضل، دیانت وتقويٰ ،حفظ و ذ كاوت اورصحت ومرض وغيره كاعلم بهوتا ہے گو يا كه اسماء الرجال كي بحث کے بغیر صدیث کے راویوں کا پرتمشکل ہے، اس کے ذریعہ سے ،ی احادیث کے مراتب اورراد یول کے مراتب کا پہتالگا ہے اور ای فن سے ،ی مدیث کے مجیح اور غیر صحیح ہونے کا پر معلوم ہو تاہے۔ چنانچہ اسماعیل بن عیاش نے ایک شخص سے بطور امتحان سوال کیا کئس سنہ میں تم نے خالد بن معدان سے من کر روایت کی ہے تو اس نے جواب دیا ۱۱۱۱ھ میں تو اسماعیل بن عیاش نے کہا''خوب' اس کامطلب تویہ ہوا كرتم نے اس كى وفات كے مات مال بعداس سے مناہے كيونكداس كا نتقال ١٠١ه میں ہو گیا تھا۔ ای طرح کا ایک واقعہ یہ ہے کہ مائم نے محمد بن ماتم الحثی سے ان کی ولادت کے بارے میں بوچھا جبکہ انہول نے عبد بن حمید (المتوفی ۲۲۹ھ) سے ایک صدیث بیان کی توانہوں نے اپنی ولادت کا سال ۲۶۰ھ بتایا اس پر ماکم نے کہاا نہیں دیکھیے انہوں نے عبد بن حمید سے ان کی وفات کے تیرہ سال بعد سنا ہے ہی وجہ ہے کہ حفص بن غیاث القاضی کہا کرتے تھے کہ جب تم کو کسی راوی کے بارے میں شبہ ہو تو اس کے سنداورسال کے ذریعے حماب کرویعنی اس کی عمر اورجس راوی کے واسطے سے اس نے روایت کی ہے اس راوی کی عمر کو سامنے رکھو، سفیان اوری (المتوفی ١٧١ه) فرمايا كرتے تھے كہ جبراويوں نے دروغ كوئى سے كام ليناشروع كيا تو بم

نے ان کے لیے تاریخ کا انتعمال شروع کیا۔اسماء رجال کے فن پرسب سے پہلے کام كرنے والے محدث شعبہ (المتوفی ۱۹۰ه) ہیں جنہوں نے اس فن کے اصول مقرر کے مگر کوئی متقل کتاب تصنیف نہیں کی اس فن میں سب سے پہلے متقل تصنیف کرنے والے یحنیٰ بن معید قطان (المتوفی ۱۹۸ه ) ہیں اور اس سلسله میں علامه ابن سعد (المتوفی ٢٣٠ه) نے ''طبقات''کھی۔امام احمد بن جنبل (المتوفی ٢٣١هـ) نے کتاب العلل و الریال کھی یکی بن معین (المتوفی ۱۳۸ه) علی بن مدینی (المتوفی ۲۳۴ه) نے بھی صنیفیں کیں۔ ابن الی ماتم (المتوفی ۳۲۷ھ) نے کتاب الجرح والتعدیل کھی، عجل (المتوفى ٢١١هـ) ابن حبان (المتوفى ٢٥٣هـ)، ابن شايين (المتوفى ١٨٥هـ)، عقیل (المتوفی ۱۲۲ه)،نمائی (المتوفی ۱۰۰هه) نے بھی صنیفیں کیں، بخاری نے تاریخ صغیر و کبیر بھی مسلم بن حجاج نے کتاب الاسماء و الکسٹی تھی، ابن عدی (المتوفی ٣٤٥ في المحتي المتوفى ١٠ والطني (المتوفى ٢٧٠ هـ) لكهت بين كداسماء رجال کے فن میں کامل ابن عدی بی کافی ہے۔ حافظ العجم اصفہانی (المتوفی جسم م) نے "تاریخ نیثا پوری" کھی ،خطیب بغدادی (المتوفی ۲۹۲ه م) نے تاریخ بغداد کھی، این ما كولا (المتوفى ٨٠هـ) نے الاكمال في مشتبہ الانساب و الرجال لکھي، ابن عما كر (المتوفى الاه ه ) نے تاریخ دمثق لکھی۔ مافظ عبدالغنی مقدی (المتونی ۲۰۰هـ) نے الا كمال، مافظ جمال الدين (المتوفى ٢٣٢هـ) نے تهذيب الحمال تھي، مافظ ابن جم عتقلانی (المتوفی ۸۵۲ هـ) نے تہذیب الکمال، حافظ جمال الدین مزی کو اضافہ فوائد کے ماتھ مرت کر کے تہذیب المتہذیب کھی پھراس کا فلاصر تقریب المتہذیب کے نام سے لکھا، مافظشس الدین ذہبی (المتوفی ۴۸ ع ھر) نے بھی اسماءالر جال میں میزان الاعتدال اور تذكرہ الحفاظ كوتصنيف كيا۔علامہ نووي ،علامہ بيوطي اور ديگر محدثين نے بھي اسماءالرجال کے سلماہ میں کتا ہیں تصنیف کیں۔ جیسے کہ اسماءالرجال کے فن کے علاوہ

راویوں کی جانج پڑتال نہیں ہوسکتی ای طرح راویوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے علم مدیث کے امدادی فن جرح و تعدیل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔جرح و تعدیل و ، علم ہے جس میں راو اول پر جرح وتعدیل ایسے مخصوص الفاظ سے کی جاتی ہے جس سے راو یوں کا پتہ بھی پل جاتا ہے اور اس کے نتیجہ میں مدیث کے بیچے حن منعیف یا موضوع (من گھڑت) ہونے کا بھی پرتہ لگ جاتا ہے۔ جرح وتعدیل کرنے میں امام احمد بن بنبل يحيي بن معين (المتوفي ١٣٣٥) على بن المديني (المتوفي ٢٣٧ه) كو امام تصور کیا گیاہے بعض دفعہ یول بھی ہوتا ہے کہ ایک محدث نے راوی کو مجروح قرار دیا ہے ودوسرے نے اس کو تقد کہا ہے جس کی وجہ پیہوتی ہے کہ بعض دفعہ ایک راوی نے روایت اپنی کتاب سے دیکھ کر ذکر کی ہوتی ہے تو دوس سے محدث کے زدیک ویکھ کرروایت کرنا کمزوری ہے کیونکہ اس کا حافظہ قری نہیں ہے، البذااس نے جرح کر دی اور دوسر معدث نے کہا کہ بیراوی قری ہے کیونکداس کا مختاب سے دیکھ کر روایت کرنااعتیاط پرمبنی ہےاور بعض دفعہ جرح تعدیل پرمقدم ہوتی ہےاور بعض دفعہ تعدیل جرح پرمقدم ہوتی ہے۔ اگر جرح کے الفاظ سخت ہیں اور جوراوی میں عیب بیان کیا گیا ہے وہ بڑا عیب ہے اور جرح بیان کرنے والاعالم مقدل ہے اور جرح كرنے ميں تعصب اور معاصرت كو بھي والى نہيں ہے تو جرح مقدم ہے اور اگراس كے فلاف ہے تو تعدیل مقدم ہے۔ بہر صورت اصول روایت کے لحاظ سے راو یول کاعلم ہوتا ہے کہ پی نقدیس یا غیر ثقدان کی مروی روایات مجھے ہیں یا نہیں،اگر راوی اعلیٰ درجے کے ہوئے توان کی حدیث محیح ہو گی کیونکہ تقدراد اول کے اعتبار سے حدیث معتبر ہو گی ظاہر ہے کہ جب مدیث کی اساد محیح ہول کی تو مدیث بھی محیح ہو گی تو یا کہ مدار صحت اساد بے جنانج عبداللہ بن مبارک (المتوفی ۱۸۱ھ) فرمایا کرتے تھے کدا مناد دین کے لوازمات میں سے ہے اگرا مناد نہوتی تو جوجس کے دل میں آتا کہد بیتا ابن سیرین

(المتوفى ١١٠هـ) يه تاكيد كرتے تھے كه يه صديث دين ہے. تو ديكھوكه دين كوكس سے حاصل کررہے ہو بر مغیان توری کہتے ہیں کدا ساد مومن کا ہتھیار ہے جس کامطلب یہ ہے کہ و السي قت بجس كے ذريع محدث فق ميں ملائے ہوئے باطل كو چھانك كر پھينك دیتا ہے، کہٰذااس بات کی معرفت ضروری ہے کہ کون سی مدیث اپنی سندوں کے لحاظ سے کامل الشروط ہونے کی بناء پرواجب العمل قراریاتی بیں اس لیے کہ مدیث پرعمل كرناواجب ال وقت ہو گاجب اس بات كاليقين ہو جائے كدرمول الله تأثاثية في طرف اس کی نبت کرنامجیج ہے اور اس یقین کے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ راویان مدیث کے ضبط و عدالت کی کماحقہ، آگاہی حاصل ہو جائے اور راویان مدیث کے عدالت وضبط کا شوت محدثین کی ان تصریحات سے ملتا ہے جو راو پول کو جرح و غفلت سے بری کرتے ہوئے ان کی تعدیل بیان کریں اوران محدثین کی تصریحات بی ہمارے لیے راو یول کے رو و قبول کی دلیل بنتی ہیں۔خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصول روایت کے لحاظ سے راو یول کاعلم اور حدیث کے محیح یا غیر محیح ہونے کا بھی علم ہوتا ہے ا گرتمام مند میں تمام رادی ثقه ہوئے تو مدیث سیج ہو گی کیونکہ کتب مدیث میں جتنی احاديث ين و همتنديل يعني ان كي اسادبيان كي تي بين ادرتمام محققين محدثين لكحته بين كمتمام مندول سے محيح مندز ہرى كى امام زين العابدين سے بے چنانچدا بوبكر بن شيب (المتوفى ٢٣٥ه) فرماتے يں اصح الاسانيد كلها الزهرى عن على بن الحسين عن ابيه عن جدة كرتمام مندول محيح مندوه بجو (ابن شهاب الدین) زہری امام زین العابدین سے وہ اسپے والدامام حیین سے وہ حضرت علی ملیکھ سے روایت کریں اور امام احمد فرماتے ہیں کہ تمام سندوں سے اچھی اور عمد و سندز ہری كى ب اورنمائى كہتے يى كەتمام سدول سے الى سدوه ب جوز ہرى امام زين العابدين ہے وہ اپنے والدوہ اپنے دادا علی وہ رمول اللہ ٹائٹیونز سے روایت کر یں (البدایه و النهایس ۳۴۲ ج ۹. شرح نبخته الفکرص ۵۸) علامه دمیری (المتوفی ۸۰۸هه) ادراین علامه این خلکان (المتوفی ۹۸۱هه) لکھتے میں که امام زین العابدین مدیث بیان کرنے میں نهایت معتمد علیه ادرصادق الرادیه تھے۔ آپ بهت بڑے عالم ادرفقهمه ادرائل بیت رسول میں بے شل تھے۔

(جوۃ الحیوان ۱۳۱۳، تاریخ این نظان ۱۳۰۰ (جوۃ الحیوان ۱۳۱۳) اس سے ظاہر ہے کہ احادیث رسول میں جتنی اساد میں تمام اساد سے محیح سند امام زین العابدین کی ہے۔

#### سوال:

شندرات الذہب میں ہے کہ محدث زہری کہتے ہیں کہ امام زین العابدین سے زیادہ فقیہ کوئی نہیں ہے لیکن و قلیل الحدیث ہیں یعنی ان سے یہ اعادیث کم مروی ہیں اب سوال یہ ہے کہ اگرامام زین العابدین کی سندتمام سندوں سے اچھی ہے تو پھر ان سے حدیث کم کیوں مروی ہے؟

#### : -19.

مقابر نہیں کرسکتی ابن سعد طبقات میں فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین کثیر الحدیث مقابر نہیں کرسکتی ابن سعد طبقات میں فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین کثیر الحدیث ہیں چتا نچے ابن کثیر ، علامہ ابن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ امام زین العابدین کان ثقة مامونا کثیر الحدیث عالیا دفیعا ودعاً کہ آپ ثقہ امین ، کثیر الحدیث عالیا دفیعا ودعاً کہ آپ ثقہ امین ، کثیر الحدیث ، عالی مرتبت اور پر بیز گار تھے (البدایہ والنہایی ۱۰۴ طبقات ابن سعد سی الحدیث ، عالی مرتبت اور پر بیز گار تھے (البدایہ والنہایی ۱۰۵ طبقات ابن سعد سی کی روایت یا اس کی مثل جس سے قبل الحدیث ہونا ثابت ہوتا ہے عقل اور نقل کے خلاف ہے کیونکہ کی مثل جس سے قبل الحدیث ہونا ثابت ہوتا ہے عقل اور نقل کے خلاف ہے کیونکہ

جہاں تک مدیث رمول اللہ ٹائیڈیٹر کا تعلق ہے وہ تو امام زین العابدین کے گھر کی چیز ہے کیونکہ امام زین العابدین رمول اللہ کاٹیائیز کے بیٹے (امام حین) کے بیٹے ہیں جتنا علم حنور کی مدیث کا حضور ٹائیا نے کا ولاد کو ہے اور کسی کو نہیں ہوسکتا اس لیے آپ کی مند کو تمام امناد سے محیح قرار دیا گیا ہے اور ابن سعد نے بھی ای لیے امام زین العابدین کو کثیر الحدیث کہا ہے۔جب امام زین العابدین حضور مالتیان کے بیٹے ہیں تو آپ سے زیادہ آپ کے زمانہ میں دوسر ہے کئی شخص کورسول اللہ ٹائٹیلی کی مدیث کا علم نہیں ہو سكتا عدث زہرى كے ياس جومديث ربول كے علم كى فراوانى تھى وہ بھى اس وجہ سے کر عدث زہری امام زین العابدین کے شاگرد تھے۔ نیز مدیث کی ترتیب و تدوین کا جہاں تک تعلق ہے اس کی ابتداء محدث زہری سے ہوئی ہے چنا نچے علامہ ابن عبدالبر (المتوفى ٢٩١٥ه) عامع بيان العلم مين لكھتے ہيں كهمر بن عبدالعزيز كے كہنے پرسب سے پہلےجس نے مدیث کی تدوین اور اسے کھاوہ ابن شہاب زہری ہیں خود زہری کا بیان ہے کہ اس علم کو میرے مدون کرنے سے پہلے کی نے مدون نہیں کیا اورجس زمانے میں زہری نے تدوین مدیث كاسلدشروع كيا تھا وہ ظاہر ہے كه اموى حوصت کادور تفاچنا نچیز ہری کےعبدالملک بن مروان ،ولید بن عبدالملک ،سلمان ، عمر بن عبدالعزيز، يزيد بن عبدالملك اور بشام بن عبدالملك كے ساتھ اچھے فاصے تعلقات تھے۔ ادھر دوسری طرف امام زین العابدین واقعہ کر بلا کے بعدالگ تھلگ ہو گئے تھے آپ کے پاس لوگ آنے سے حکومت وقت کی وجہ سے جی کھراتے تھے۔ محدث زہری کی آمدورفت بھی اس وجہ سے تھی کہ وہ حکومت وقت کے باد شاہول کے ساتھ اپنی عقل مندی کی و جہ سے تعلقات بحال رکھے ہوئے تھے لبنداوہ امام زین العابدين اليلاك ماس بھي آتے رہتے اور دوسر بےلوگ تو حكومت وقت سے خالف تھے کہ اگر ہم امام زین العابدین مالینا کے پاس گئے تو ہم بھی زیرعتاب ہو جائیں گے۔

یہ زیاد وممکن ہے کہ اس وجہ سے عمد ثین نے برملاطور پر امام زین العابدین سے روایات کم ذکر کی جول ورند جہال تک ذخیرہ صدیث کا تعلق ہے وہ تو امام زین العابدين كے پاس جتنا تھا اتنااوركى كے پاس نہيں تھا،اى وجدسے علامدا بن سعد كہتے ہیں کہ امام زین العابدین کثیر الحدیث تھے یعنی آپ کے پاس مدیث رمول کاذخیرہ بے شمارتھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ محدثین وقت نے امام زین العابدین سے روایات حکومت وقت کے خوف کی وجہ سے کم ذکر کی ہول۔ چنانچے علماء نے اموی اور عباسی حۇمت كے كرۋت ذكركرتے ہوئے يہ جى لھا ہے كہ بعض تحقین نے كہا ہے كہ توك المحدثين لفظ الآل عند الصلوة على خاتمه الارسال لغلبة الامرية و العباسية لا نهم يمنعون عن ذالك بك يسبرن وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون كملزة برصح وقت عدثین نے خاتم السل کی اولاد کو چھوڑ دیا کیونکہ حکومت امویہ اور عباسیہ کا غلبہ تھا یہ دونوں حکومتیں آل پر درور پڑھنے سے روکتی کھیں بلکہ بشتم ( کالی گلوچ ) کرتی کھیں اوراب جاننا جائتا ہے ہیں ظالم کئ کروٹ پر بلٹا کھائیں گے۔ (براس ماشینبراس ۱۰)

جب پہلوگ آل رمول پر درود پڑھنے سے رو کتے تھے کہ صرف یہ پڑھو:
"صلی اللہ علیہ وسلم' اور آل کو چھوڑ دو تو لوگوں کو آل رمول کے پاس جانے سے بھی
رو کتے تھے عدث زہری چونکہ زیادہ جمحدار تھے لہٰذا شاہی حکومت کے ساتھ ال کے
تعلقات اچھے تھے وہ ان کو امام زین العابدین علیشا کے پاس صدیث رمول حاصل
کرنے کے لیے جانے سے نہرو کتے تھے چونکہ زہری امام زین العابدین کے پاس
آٹے جاتے اور مدیث رمول حاصل کرتے رہتے بایس وجہ ان کی مندامام زین العابدین
العابدین سے تمام مندول سے تھے جے اور ان کی مروی احادیث امام زین العابدین
سے تمام مدیثوں سے تھے جی اور ان کی مروی احادیث امام زین العابدین سے مروی احادیث تمام

امادیث سے محیح اوران کی سندتمام سندول سے محیح ہے تو ظاہر ہے کہ امام زین العابدین علیہ کثیر الحدیث تھے اور امام زین العابدین علیہ سے روایات کے کم مروی ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ لوگ حکومت وقت کے خوف کی وجہ سے امام زین العابدین علیہ سے کم روایات مروی ہونے کی وجہ یہ بہیں ہے کہ امام زین العابدین کثیر الحدیث تھے۔ بہر امام زین العابدین کثیر الحدیث تھے۔ بہر صورت ثابت ہوا کہ امام زین العابدین الل بیت ربول سے بہت بڑے عالم بلیل صورت ثابت ہوا کہ امام زین العابدین الل بیت ربول سے بہت بڑے عالم بلیل القدر تابعی ،کثیر الحدیث اور آپ کی سندتمام اساد سے محیح تر اور آپ سے مروی امادیث مقام امادیث سے زیادہ محیح بیں۔

# امام زين العابدين اورعلم فقة

امام زین العابدین بهت بڑے عالم اور بهت بڑے فقہد تھے۔ زہری کہتے بی کہ ما دایت افقہ منہ فرنورالا بسارس ۲۳۵ نبراس مائی نبر ۲س ۱۵ شزرات الذہب سے دایادہ کوئی فقہہ نبیل دیکھا۔ ماقذا بن کثیر کھتے بیل کہ سفیان بن عینید (المتوفی ۱۹۸ھ) نے محدث زہری سے روایت کی ہے کہ میں امام زین بن عینید (المتوفی ۱۹۸ھ) نے محدث زہری سے روایت کی ہے کہ میں امام زین العابدین کی ضرمت میں عاضر ہوا تو امام طینا نے فرمایا زہری کس معاملہ میں تم بات کر میں مارا اتفاق رہے تھے۔ میں نے کہا کہ ہم لوگ روزے کا تذکرہ کررہے تھے آخر میں ہمارا اتفاق اس بات پر ہوا کہ روز ول میں واجب صرف ماہ رمضان کے روز سے بیل امام زین العابدین نے بین کر فرمایا زہری بات اس طرح نہیں ہے جیے کہ تم کہدرہے ہو بلکہ العابدین نے بین کر فرمایا زہری بات اس طرح نہیں ہے جیے کہ تم کہدرہے ہو بلکہ اصل بات یہ ہے کہ روزہ والیس قتم پر ہے ان میں سے دی واجب ہیں، دی حرام ہیں اور چودہ ایس کی روزہ رکھے یا افظار کرتے یعنی اور چودہ ایسے ہیں کہ روزہ رکھے یا افظار کرتے یعنی اور چودہ ایسے ہیں کہ روزہ رکھے یا افظار کرتے یعنی اور چودہ ایسے ہیں کہ روزہ رکھے یا افظار کرتے یعنی اور چودہ ایسے ہیں کہ روزہ رکھے یا افظار کرتے یعنی

ا۔ روزےرمضان کے

۲ روز بے قفاءرمضان کے

س۔ روز عِلَى خطاء كے كفارہ كے

م۔ روزے کفارہ ظہار کے

۵۔ روز بے کفارہ کمین (قسم) کے

۲۔ اجرام کی طالت میں سرمنڈوانے کے تفارے کے روزے

ے۔ ومیں شکارکے کے بدلے میں روزے

٨۔ تمتع كے دم كے بدلے ميں روزے

9۔ اعتاف کےروزے

اور ام يدين:

ا۔ عیدالفطرکےدن روزہ

۲ عیدالانکی (قربانی کی عید) کے دن روزه

٣-٧-٥-ايام شريان كے تين روزے۔

٢ - شك كے دن روزه

ے۔ ایام وصال کے روزے

٨ سكوت اور فاموشي كے روز ب

9\_ گناہ کے لیے نذرماننے کاروزہ

۱۰ تمام زمانے کاروزه

```
امام زين العابدين عليلا
اوروه روزے جن میں روز ہ رکھنے والے کو اختیار ہے خواہ روز ہ رکھے یا چھوڑ
                                                           د عوه يين:
                                            جمعه کے دن روز ورکھنا
                                               جمعرات كوروزه ركهنا
                                                                      _ 4
                                          موموار کے دن روز ہرکھنا
                                                                     - 1
                                          ٣_٥_٢_ايام بيض كروزك
                      ۱۲،۱۱،۱۰،۹،۸،۷ رمضان کے بعد شوال کے چوروزے
                                          عرفات کے دن روز ورکھنا
                                                                    _1100
                                          عاشورہ کے دن روزہ رکھنا
                                                                     -11
     اذن كاروزه كرفيل روزه عورت اسية مالك ساجازت لے كرد كھے۔
                                                                      _1
تاديب كاروز وكه بجيرجب قريب البلوغ جوتواس كوبطور تعليم وتاديب روزه
                                                                      _ 1
                                        ر کھنے کا حکم کیا جاتے۔
اباحت كاروز و،جس نے ماہ رمضان ميں روز ، كى حالت ميں بحول كر كھايا
                                                                      -pu
            الله فاس کے لیے بیمباح کردیااوراس کاروز محل ہوگیا۔
 مافر اور مریض کاروزہ اس میں اختلاف ہونے کی وجہ سے اس کی تین
                                                    صورتیں ہیں۔
                                    بعض نے کہا کہ روزہ رکھنا جاہیے۔
                                                                       _1
               بعض نے کہاا گر چاہے روز ور کھے اگر چاہے افطار کرے۔
                                                                       -4
 بعض نے کہا کہ روز ہ ندر کھے ،امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ممافر اور
```

مریض کے لیے ہمارایہ حکم ہے کدو وروز ویدر کھے \_(البدایدوالنہایس ۱۱۵ ج۹)

ا يام بيض كروز برماه يل تره بوده بنده دن كوروز بركهنا ١٦ مفتى غلام رمول (لنذن)

يەروز و كى كل چالىس صورتىس ہوئىس.

بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے امام زین العابدین المائی سے عرض کیا کہ نماز کا افتتاح (شروع) عرض کیا کہ نماز کا افتتاح (شروع) میں کیے ساتھ ہے اور نماز کی برہان قر اُت ہے اور اس کا خثوع مقام سجدہ پر تگاہ رکھنا ہے اور اس کی تحلیل (ونیاوی کامول کا حلال ہو جانا) سلام ہے اور نماز کا جو ہر تبیع ہے اور اس کی تحلیل (ونیاوی کامول کا حلال ہو جانا) سلام ہے اور نماز کا جو ہر تبیع ہے اور اس کی تعلیل ہونا محمد اور آل محمد پر درود بھیجتا ہے ۔غرضیکہ امام زین العابدین بہت بڑے فقیمہ تھے۔

## امام زين العابدين عليتهاورامامت

آئمائل بيتكل باره بيسب

ا۔ اول امام حضرت مولاعلی مالیکی میں

٢\_ پرحضرت امام حن عليله

س\_ پھرامام حين عايش

٣- پيرامام زين العابدين عايدا

۵۔ پھرامام باقر علیا

٢- پهرامام جعفرصادق عاليا

٤- پيرامام موي كاظم عليد

٨\_ پهرامام على رضاعليك

9\_ پھرامام محدثقی غایشا

١٠ پيرامام في عليلا

اا۔ پھرامام صفری ایکا

١٢ پيرامام مهدي اليه جوقريب قيامت تشريف لائيل كے۔

یہ آئمہ اہل بیت طریقت و ولایت اور دین اسلام کے امام میں اور امام زین العابدین چوتھے امام میں حضرت امام مین ایشا کی شہادت کے بعدامام زین العابدين عليظ منصب امامت يرفائز موت چنانچ ميدان كربلايل جبتمام احباب اور جوانان اٹل بیت شہید ہو گئے صرف امام حین اور آپ کے ایک فرزند امام زین العابدين الإلام الله و كتر و بيماراورنهايت بي كمزور تصاور خمديس ليني بوت تصك امام حین علیا نے دہمن کی طرف جانے کااراد ، فرمایا توسید ، زینب علیہ نے دیکھا کہ امام زین العابدین کھڑے ہونے کی کوشش کررہے ہیں لیکن کمزوری کی وجہسے کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں سیدہ زینب عظائف پوچھامیرے جاند کیابات ہے؟ امام زین العابدین الیانے فرمایا کہ میں بھی اسے ابان سے پہلے اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے بھی ہتھیار لگاؤ اور کھوڑے پر موار کر کے گھوڑے کو میدان جنگ کی طرف ہانک دوا گرمیرے بابامیرے مامنے شہید ہوئے و مجھے بہت تکلیف ہو گی اور ب مل کرمیرے لیے دعا بھی کروکہ اللہ تعالیٰ مجھے رحمن کامقابلہ کرنے کی طاقت دے۔ یہ باتیں امام زین العابدین طائِشا پنی پھوچھی پاک سیدہ زینب عظِیما سے کرے تھے کہ امام حین علیہ بھی خمد میں تشریف لے آئے اور امام زین العابدین علیہ کی بات من کرفر مایا بیٹا میں تہیں ہر گزیمی میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ تمہارے سوااب اہل بیت کی ال متورات کا کوئی محرم باقی نہیں رہ گیا ہے۔میرے پاس جومیرے باپ اور نانا کی امانتیں ہیں وہ کس کے سپرد کی جائیں گی میری کس اور مینی سدول کاسل کس سے چلے گا،میرے بعد میرا جانتین تمہارے موا اب كون موكا؟ بينازين العابدين يدساري اميدين تمهاري ذات سے وابته ين لهذا

اے جان پررتم ہرگز ہرگز میدان جنگ کا قصد نہ کروا مام زین العابدین علیا نے عرض کیا گئی آپ کے بعد میراسینہ شدت غم کی وجہ سے بھٹ نہ جائے گا جضرت امام مین علیا افراما ہے بعث میں علیا ہے فرمایا تم امام کے بیٹے ہوا مام بننا ہے ضبط وصبر سے کام لو، حضرت زین العابدین علیا ہے فرمایا تم امام کے بیٹے ہوا مام بننا ہے ضبط وصبر سے کام لو، حضرت زین العابدین علیا ہورکھ کر فرمایا خدا مام حین علیا ہے ضرت زین العابدین علیا کو بہت ی فرمایا خدا میں موراز فرما کر اپنا وسیسی فرمائیں اور اپنے سینے کے باطنی علوم و اسراد سے انہیں سرفراز فرما کر اپنا جائیں بنایا پھراس کے بعدا مام حین دشمن کے مقابلہ میں تشریف لے گئے۔

( اوافح كريداس ٢٠٣، معرك كريداس ١٨٢)

اس سے ثابت ہوا کہ امام حین علیا کی شہادت کے بعد منصب امامت پرامام زین العابدین علیظ فائز ہوتے اور آپ ہی طریقت و ولایت کے پی تھے امام میں ماحب شوابد النبوت لکھتے ہیں کہ حضرت امام حین علیقا کی شہادت کے بعد محمد بن حنیں امام زین العابدین طینیا کے پاس آئے اور کہا کہ میں تمہارا چیا ہوں اور تم سے ممر میں بھی بڑا ہوں اس لیے امامت کا زیادہ حقدار میں ہوں آپ حضور ما اللہ کے سلاح ( ہتھیاروغیرہ ) مجھے دے دیں امام زین العابدین ملینا نے کہااے چھا خداسے ڈرو اورجس چیز کے تم سزاوار نہیں ہواس کا دعویٰ نہ کرور دوسری دفعہ گھر بن حنفیہ نے مبالغہ سے کام لیا تو امام زین العابدین ملیلا نے فرمایا اے چیا آؤ ماکم کے پاس چلیں جو ہمارے درمیان فیصلہ کر دے محمد بن حنفیہ نے کہا وہ کون ساحا کم ہے آپ نے فرمایا وہ تجرالا مود ہے۔ دونوں وہاں پہنچے تو امام زین العابدین علیفائے کہا چیا تجرامود سے بات کرد جمرین حنیبہ نے جمرا سود سے بات کی تو کوئی جواب ندملا، بعدازال امام زین العابدين طينا نے دعا كے ليے ہاتھ المحائے اور الله تعالى كواس كے صفاتى نامول سے يكارا جس سے جمرا مود بائيں كرنے لگا، پھر امام زين العابدين عليفانے اپناچيرہ جمرا مود کی طرف کر کے کہا، تجھے اس پروردگار کی قسم ہے جس نے اپنے بندوں کے وعدے تجھ پرر کھے جوتے ہیں، اطلاع کر دوکہ امام حین بایشا کے بعد امامت اوروصایت کس کا حق ہے، جمر اسود کانپ اٹھا، قریب تھا کہ اپنی جگہ سے گریڑ نے لیکن پھر ضبح وہلینچ زبان میں کہا اے محمد بن حنفید یہ چیز مسلمہ ہے کہ امام حین بایشا کے بعد امامت اوروصایت کا حق علی بن حین (امام زین العابدین بایشا کو ہے۔ (شوابد النبوت س ۳۱۵)

اس سے ظاہر ہے کہ امام زین العابدین طیع جو تھے امام میں اور جراسود نے بھی آپ کی امامت کی گواہی اور شہادت دی گویا کہ جراسود بھی جانا پھیانا تھا کہ امام زین العابدین ہی امام میں۔

## فرزدق كاقصيده

بلک فرزد ق شاعرتو کہتا ہے کہ امام زین العابدین علیفہ کو صرف تجراسود ہی نہیں بہچانا تھا بلکہ ان کو سرز بین بلخا بھی پہچانتی ہے اور فاند کعبداور ال وحرم بھی پہچانتے ہیں جہانا تھا بلکہ ان کو سرز بین بلخا بھی پہچانتی ہے اور فاند کے دور حکومت میں تج بیل چنا نچا بی کھیا تو جب طواف کعبہ شروع کیا اور تجراسود کو چو منے کا ارادہ کیا تو لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ جراسود کو بوسہ نددے سکا اور پیچھے ہے گیا اور اس کے لیے ایک کری دھی گئی جس پر بیٹھ کر لوگوں کو دیکھنے لگا۔ اس کے ساتھ ملک شام کے وزراء اور امراء بھی تھے، اسی اشاء میں امام زین العابدین علیف کھی کھی جا کو گوگوں کو دیکھنے لگا۔ اس کے ساتھ ملک شام کے وزراء اور امراء بھی تھے، اسی اشام نین العابدین علیف کعبہ کا طواف کرنے کے لیے تشریف لائے، امام زین العابدین علیف ہمت زیادہ خوبصورت تھے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں وہ جا سود کے قریب چہنچ تو تمام دیکھتے ہیں وہ جاتے تھے، آپ نے طواف شروع کیا جب جراسود کے قریب چہنچ تو تمام لوگ آپ کے ادب واحترام کے لیے چہتے ہمٹ گئے اور آپ نے جراسود کو بوسدیا تو لوگ آپ کے ادب واحترام کے لیے چہتے ہمٹ گئے اور آپ نے جراسود کو بوسدیا تو لوگ آپ کے ادب واحترام کے لیے چہتے ہمٹ گئے اور آپ نے جراسود کو بوسدیا تو لوگ آپ کے ادب واحترام کے لیے چہتے ہمٹ گئے اور آپ نے جراسود کو بوسدیا تو

ایک ٹائی آدی نے ہٹام بن عبدالملک سے دریافت کیا کہ یہ کون ہمتی ہے جس کے ادب واحترام کے لیے لوگ جراسود سے بچھے ہو گئے ہیں۔ ہٹام نے کہا مجھے پر نہیں یہ اس نے تجائی عارفانداس لیے کیا تا کہ ٹائی لوگ امام زین العابدین الیہ کی طرف میلان اور التفات نہ کریں۔ ہٹام کے قریب فرز دق (بہت بڑا نائی گرائی ٹاع) موجود تھااس نے کہا کہ ہیں جاتا ہول یہ کون ہیں۔ ٹائی آدی نے کہا فرز دق بتائیے یہ کون ہیں قو فرز دق نے امام زین العابدین الیہ کی ٹان میں ایک فصیح وہلیخ قصیدہ پڑھا۔ ہموہ قصیدہ البدایہ والنہایہ سے فقل کر کے ساتھ اس کا ترجمہ ذکر کرتے ہیں۔ ھذا الذی تعرف البطعاء و طأته و الحدم و البدیت یعوف والحل والحرم

هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقى النقى الطاهر العلم هذا التقى النقى الطاهر العلم ترجمة "يالنامة كردام بدول ش سے بہترين كافرزند ہے يہ پاك و صاف و يا كيزه اور بلندمقام ہے۔"

اذا رأته قریش قال قائلها الى مكارم هذا ینتهی الكوم الى مكارم هذا ینتهی الكوم ترجمه: "جبقریش اسے دیجھتے ہیں تو كہنے والے نے كہا ہے اس كے مكارم اخلاق تك كرم كی انتہا ہے ــ'

ينمى الى ذروة العز التى قصرت عن ينلها عرب الاسلام و العجم رِّ جمہ: "وہ عرت کی اس چوٹی (مقام) پر فائز میں جس کے ماسل " کرنے سے عرب وغجم قاصر ہیں۔"

یکاد بمسکه عرفان راحته رکن الحطیم اذا ما جاء یستلم ترجمه: "قریب بے کدرگن طیم ان کی تھیلی کو پیجان کر انہیں روک لے

جبكدام من كرفي آئين "

یغضی حیاء و یغضی من مهابته فها یکلمه الاحین یتبسم ترجمہ: ''ووتوشرم وحیاء سے آنھیں نچی رکھتے ٹیں لیکن اس کی بیبت سے لوگوں کی تکامیں نچی رہتی ٹیں پس ان سے کوئی بات نہیں کرسکا مگر جب و تبسم فرماتے ہیں۔''

بکفه خیزران ریحهٔ عبق من کف اروع فی عرنینه شمه رُجمہ: "ان کے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی ہے جس کی خو شہومکتی ہے، الیمی مجھیل سے کہ جوزیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے۔"

ایی سی سے در اور واد واپی موم ہوں ہے۔ مُشَتقةٌ من رسول الله نبعخه طابت عناصر ها والخیم والشیم ترجمہ: "ربول اللہ ہے مثتق (نکلی ہوئی) یں ان کی ثاخ کہ جس کی

جویں پاکیرہ یں اور عادات وضائل (بھی پاکیرہ یں)۔' ینجاب نور الھاںی من نور غرته کالشہس ینجاب عن اشراقها الغیم ترجمہ: "ان کی پیٹائی کے نورسے تاریکی کاابر (بادل) چھٹ باتا ہے
جس طرح مورج کے چمکنے سے تاریکیاں چھٹ باتی ہیں۔
حال اثقال اقوام اذا فلاحوا
حلوا اشمائل تعلو عندہ نعم
ترجمہ: "قرمول کے بوجم اٹھانے والے ہیں جب وہ معیبت میں
پیش بائیں جو شری شمائل ہیں ان کے پاس تعمیں خوشگوار
ہوتی ہیں۔"

هذا ابن فاطمة ان كنت جاهله بجده انبياء الله قد ختموا بجده انبياء الله قد ختموا ترجمه: "اگرتوال سے جائل ہے تو جان کے کدوہ فاطمہ زہراء کا بیٹا ہے اورال کے جدیدانبیاء کا فاتمہ ہواہے۔"

من جدة و ان فضل الانبياء له و فضل الانبياء له و فضل امته و انت له الامم ترجمه: "ان كم ين ادران علم ين ادران

كى امت كى فضيات كے مقابله ميں تمام اميں پت ميں يا عمر البرية بالاحسان فانقشعت عنها الغواية والاملاق والظلم

ترجمه: "ان کا حمان تمام مخلوقات پر ہے ان کی وجہ سے گمرای اور فقر و فاقد اور تاریکیاں دور ہوگئی ہیں ئے

> كلتا يديه غياث عمر نفعهما يستركفان ولا يحروهما العدم

ر جمہ: "ان کے دونوں ہاتھ بادل میں کہ جن کا نفع ب کے لیے ہے وہ ملسل برستے رہتے ہیں اوران کے لیے رکنا نہیں ہے۔" سهل الخليقة لا تخشى بوادرة يزينه اثنتان الحلم و الكرم ر جمه: "وهزم خومیں ان کی جلد بازیوں کا خوت انہیں نہیں ہے انہیں دو چیزیں ایک علم اور دوسرا کرم (سخاوت) زینت دیتی ہے۔" لا يخلف الوعد ميمون بغيبته رجب الفناء اريب حين يعتزم ترجمہ: "بیوعدہ خلافی نہیں کرتے مبارک ہے ان کی ذات وہ مہمان نواز اورصاحب عقل وخرديين "

من معشر حبهم دين و بغضهم كفر و تربهم منجي و معتصم ر جمہ: "و واليے كرو ويس سے بيل جن كى مجت دين ہے اور جن كالعفل كفرم، جن كا قرب نجات وحفاظت كاذر يعه بے ـ'' يستندفع السوء والبلوى بحبهم و يستناد به الاحسان والنعم ترجمه: "برائي اورمسيب ان كي مجت كي وجه دفع كي عاتي إادر

ان کی و جہ سے احمال وقعمتوں میں اضافہ طلب کیا جا تا ہے۔'' مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل حكم و مختوم به الكلم

ترجمه: "الله كي ذكر كي بعدان كاذ كرمقدم بم مرفر يضده واجب يل،

اورای پرگفتگو کااختتام ہوتا ہے۔"

ان عدد اهل التقى كأنو آئمتهم او قيل من خير اهل الارض قيل هو

ر جمد: "ا رمتقول كو كنا جائة ويدان كي أمّد بين يا يو چها جائك الل

زین سے بہترین کون بیں تو کہا جائے گاکہ یی بیں ۔

لا يستطيع جواد بعد غايتهم

ولا يدانيهم قوم وان كرموا

تر جمہ: "ان کی انتہا کے بعد کوئی سخی طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی کوئی قوم ان کے نزدیک پھٹک سکتی ہے اگر چدوہ کر میم ہو۔"

هم الغيوث اذا ما اذمة ازمت والاسداس الشرى والباس مخندم

ترجمه: "ا گرلوگ قحط كي مصيب ين جول توبيار بارال ين اورا گرجنگ

كي آ گ بھڑك اٹھے تو جنگل كے شريس "

یابی لهم ان یحل النم ساحتهم خیم کریم واید بالندی هضم

رجمد: "مذمت ال كے ميدال كے قريب آنے سے انكار كرتى ہے

كريم عادتول والے بين اوراليے ہاتھ جوسخاوت سے نہيں ركتے ـ"

لا ينقص العدم بسطا من اكفهم

سیان ذالک ان اثروا وان عدموا ترجمہ: ''تنگ رستی ان کی تتھیلیول کی (سخاوت کرنے سے) کم نہیں کر

سکتیان کے لیے برابر ہے کہان کے پاس دولت ہو یانہو۔"

ای الخلائق لیست فی رقابهم لأولية هذا أوله نعم لأولية هذا أوله نعم تجمد: "كون ی مخلوق ب كرجن كی گردنول پرخودان كے ياان كے آباؤ واجداد كے احمان دیمول " فلیس قولك من هذا بضائره فلیس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من انكرت والعجم تجمد: "ترايد كهناكه يدكون ب ان كے ليے كوئى ضردرمال نہيں ب

جمد: "تیرایه کہنا کہ یہ کون ہے ان کے لیے کوئی ضردرمال ہیں میں گئی ہے۔ جن کا تو نے انکار کیا ہے ان کو عرب وجم مانے ہیں۔'' من یعرف الله یعرف أولیة ذا

والدين من بيت هذا نأله الامم

ترجمه: "جوالله كوبهياتا م وه ان كى اوليت كوبهياتا م اى گھر سے ،ى

تمام امتول كودين ملامي-"

مافذ ابن کثیر کھتے ہیں کہ جب ہشام نے یہ مدح بھراقصیدہ سنا توفرزدق پر ناراض ہوااور حکم کیا کہ فرزد ق کوعسفان (مکہ اور مدینہ کے درمیان) کے مقام پرقید کر دیا جائے۔ امام زین العابدین علیہ نے جب بیسا تو آپ نے بارہ ہزار درہم فرزد ق کو کھیے۔ فرزد ق نے یہ رقم واپس امام زین العابدین علیہ کی خدمت میں تیجے دی اور ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ میں نے آپ کی تعریف اللہ اور اس کے رسول مائی قریم کے لیے کی ہے کوئی انعام کے صول کے لیے نہیں۔ امام زین العابدین علیہ نے بھریہ رقم واپس فرزد ق کو تھے دی اور تمہیں قسم واپس فرزد ق کو تھے دی اور قرمایا کہ ہم تمہارے اطلاص کی قدر کرتے ہیں اور تمہیں قسم دیتے ہیں کہ یہ رقم تم قبول کرلو، فرزد ق نے قبول کرلی اور پھر قید میں ہی ہشام کی ہجو دیے جس سے یہ دوشعر ہیں:

تحسبنی بین المدینة والتی الیها قلوب للناس یهوی منیها یقلب رأساً لحدیکن رأس سید و عینین حولاوین باد عیوبها و عینین حولاوین باد عیوبها ترجمہ: "تونے مجھ مکداورمدینے کے درمیان قید کردیا ہے جس کی طرف لوگوں کے دل جھکتے ہیں (اوروہ کہ جو انہیں پھر ناچا ہتا ہے) وہ پھر تا ہے ایک سر کو جو کہ سر دار کا سرنہیں ہے اور اس کی دونوں تھیں بھیرتا ہے ایک سر کو جو کہ سر دار کا سرنہیں ہے اور اس کی دونوں تھیں بھیرتا ہے ایک سر کو جو کہ سر دار کا سرنہیں ہے اور اس کی دونوں تھیں بھیرتا ہے ایک سر کو جو کہ سر دار کا سرنہیں ہے اور اس کی دونوں تھیں بھیرتا ہے ایک سر کو جو کہ سر دار کا سرنہیں ہے اور اس کی دونوں

(البدايدوالنهايس١٠٩٥)

شاہ عبدالعزیز محدث د ہوی سنت کے کلام کامطلب ظاہر ہے کہ آئمہ اہل بیت

(بارہ امام) طریقت وولایت کے امام پیں۔ولایت اور طریقت کے سلسلہ پیلی ان کے ساتھ تھی ان کے ساتھ تھی ان کے ساتھ تھیک ضروری ہے۔ جہ دیث تقلین میں اسی کی طرف اشارہ موجود ہے۔ چنانچ حضور تا افراد ان اور دو بھاری چیزیں جھوڑے جارہا ہول ایک متاب اللہ جس میں ہدایت اور دو شری میری اہل بیت، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدائی یاد دلاتا ہول ۔ (میچ ملم س ۲۷۶)

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ تحقیق میں تم لوگوں میں دو بھاری چیزیں چھوڑ تا ہول اگرتم ان دونوں کالحاظ رکھو گے تو میرے بعد گمراہ نہ ہو گے۔ان دونوں میں ایک دوسرے سے افضل ہے ایک اللہ کی تتاب ہے اور دوسری میری اولاداورانل ہیت۔(فادئ عزیزیں ۲۵۰)

مديث تقلين مين اس بات كي طرف اشاره بي كهطريقت اورولايت مين ابل بیت کے ماتھ تمک ضروری ہے کہ بید ولت ان کے گھرانے سے ماصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے تمام اولیاء کرام اور علمائے اسلام روحانی طورپران کے درو دولت کے محتاج یں مثلاً بایزید بطامی جو کہ طریقت میں بہت بڑا مقام رکھتے تھے، ان کو طریقت کی دولت حضرت جعفر بن موئ كاظم (المتوفی) كے گھرے كى ،اى طرح تمام اولياء صوفياء كو مقام ولایت الل بیت رسول کے گھرانہ سے ،ی ملا۔ چنانچیشاہ عبدالحق محدث و ہوی مُنْ الله الله خيار كے مقدمه ميں لكھتے ہيں جب خاتم النبوت كانْ إلىٰ كى خلافت حضرت على علیلہ کی ذات گرامی تک پہنچی تو اس شجرہ علم ولایت سے درخت طو بی کی مانند بے شمار ثانیں چھوٹیں جن کے کمالات ہر جانب سایہ فکن ہوئے اور ساری دنیا حضرت علی عایقا کے نور جمال ولایت سے روش ہوگئی۔ بالخصوص رسول اللہ کی اولاد یاک نے بھکم وراثت حقیقی اورمناسبت ذاتی ولایت کالورا لورا حصه اورقیض حاصل کیااورا پنی عصمت ذاتی کی بناء پر ولایت معنوی کا علم بلند کرتے ہوئے ظاہری حکومت دوسرے لوگوں کے لیے چھوڑ دی خاندانِ نبوت سے نور ولایت مذتو کبھی منقطع ہوا نہ ہو گا اور آسمان ولایت نے بغیران اقطاب کے بھی قرار نہیں پکوا۔ان میں الله تعالی نے جے جاہا قطب الاقطاب عالم بغوث بني آدم اورمرجع جن وانس بنا كرمشرق ومغرب مين مشهور و معروت کر دیااورحضرت نیخ بیدعبدالقادرجیلانی کو دین اسلام کاد و باره زنده کرنے والا بنایا۔ اگرچہ جمال محدی تمام آل میں تابان و درختان ہے مر مح محی الدین سی مید عبدالقادرجيلاني ڈائنڈ ميں اس كا كچھاور ،ى رنگ ہے جوحقیقتاً جمال احمدی و كمال محمدی كا مظهراتم ہے۔اس سے ظاہر ہے کہ جہاں تک مقام طریقت اور ولایت کالعلق ہے اس راسة سے فیضان حاصل کرنااٹل بیت کے ذریعہ سے ہے اور ساری ونیاان کے نور ولایت کی محاج ہے۔ان یا ک حضرات نے اداد تأدنیاوی حکومت کو دوسر سے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا جیسے کرس سے پہلے امام من علیا نے دنیاوی حکومت حضرت معاویہ کے دباؤیاڈر کی وجہ سے نہیں چھوڑی تھی بلکہ اپنی مرضی اور سلمانوں کی بہتری کے لیے حکومت دنیا کوزک فرمایا چنانچه فآوی مظهری ص ۱۲ سیس ہے کہ جب حضرت معاویہ كى شاى فرج اورامام حن عليه كى فوج آمنے مامنے ہوئى تو صرت معاويد نے ڈراور خوف کی وجہ سے امام حن علیا سے مشروط طور پر صلح کر لی جس میں پیشرط بھی تھی کہ حضرت معاویدا پنی زند کی کے بعدا پنی اولاد میں سے کسی کو باد شاہ منتخب نہیں کریں گے بلکہ یہ مسلمانوں کی مرضی پرموقو ن ہو گا جے مسلمان مناسب مجھیں گے اس کو اپنا باد شاہ بنا لیں گے چنانچے مؤرفین لکھتے ہیں کہ اماحن طیفا کے پاس اتنا جرار شکر تھا جس سےخوف کھا کرحضرت معاویہ نے پیغاصلح بھیجااورحضرت امام حن نالیلا کی پیش کردہ شرا لَط جن کو حضرت معاویہ لیم نہیں کررہے تھے وہ بھی تنکیم کرلیں ، چنا نجیجیج بخاری محتاب اصلح میں حضرت حن بصری (المتوفی ۱۱۰ھ) سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم امام حن علیا حضرت معاویہ کے مقابلے میں پہاڑوں کی مانند شکر لے کر گئے تھے اس کو

دیکھتے ہی عمرو بن عاص نے حضرت معاویہ سے کہا کہ میں ایسالشکر دیکھ رہا ہوں کہو ہ جب تک اسینے حریفول کوقتل نہ کریں گے ہیٹھ نہ پھیریں گے انہوں نے کہا کہ اگران کے تشکر نے ہمارے نشکر کو قتل کر دیا تو ہمارے پاس رعایا کا انتظام کرنے والا اور کٹکریوں کی عورتوں اوران کے مالوں کا انتظام کرنے والا کون رہ جائے گا۔جب یہ خوف دامن گیر ہوا تو حضرت معاویہ نے بنی عبرشمس کے دوآدمیوں یعنی عبدالرحمان بن ممره اورعبدالله بن عامر كو حضرت امام حن عليه كي خدمت مين صلح كي بات چيت كرنے كے ليے بھيجا۔جب يدامام حن كى خدمت ميں پہنچے اور سلح كے ليے عرض كيا تو امام حن طائیلا نے فرمایا ہم بنی عبدالمطلب ہیں یعنی کسی سے د بنے والے نہیں ہیں پھریہ تو سوچوکہ جنگ کی تیاری میں ہم کس قدر مال خرچ کر میکے ہیں ادھر اشکر ہے کہ جنگ کے لیے بے قرار ہے دونوں نے عرض کیا کہ معاویہ کی تو جناب کی ضرمت میں ہی درخواست ہے امام حن علیا نے ملح کی شرا اَطابیش فرماد ئیے جن کو حضرت معاویہ نے منظور کرلیااورامام حن مایشانے حضرت معاویہ سے سلح کرلی۔

# حضرت معاويه امام صن عاليا كے نائب تھے

اسی مضمون کو بخاری میں حضرت سفیان بن عینیہ (المتوفی ۱۹۸ھ) سے بھی ایک روایت ہے بلکہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت معاویہ نے سادہ کا غذ حضرت امام حن طابق کی خدمت میں بھیجا کہ جو عالیں شرا لَط تحریر فرمائیں مجھے سب منظور ہے۔امام حن طابق نے دیگر شرا لَط کے علاوہ ایک اہم شرط یہ بھی دکھی:

> ليس لمعاوية بن ابي سفيان ان يعهد الى احد من بعده عهداً بل يكون الامر من بعدة شورى

بينالمسلمين

کرمعاوید کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ اپنے بعد کئی کے لیے اس امرامارت کی وصیت کریں بلکہ ان کے بعد یہ امر سلمانوں کے مشورے اور اتفاق سے طے پائے گا، اب اس سے ظاہر ہے کہ حضرت معاویہ مشروط حکومت کرنے کے پابند تھے اس و جہ سے علماء اہل سنت نے کھا ہے کہ حضرت امام حن علیا نے جب حضرت معاویہ کومشر وط حکومت کرنے میں نائب کرنے کا پابند کر دیا تو حضرت معاویہ امام حن علیا کے حکومت کرنے میں نائب ہوئے چنا نچہا بن جرم کی صوائق محرقہ ص ۱۳۳ پر لکھتے ہیں:

ولذا ناب معاوية عنه.

کہ حضرت معاویہ تو امام حن طایقا کے نائب ہوئے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ حضرت معاویہ نے بعد میں ان شرائط کی پابندی کہاں تک گئی۔

بہرصورت حضرت امام حن علیہ اور ولایت معنوی کو اختیار فرما لیا۔
بہرسورت حضرت امام حن کو ترک کر دیا اور ولایت معنوی کو اختیار فرما لیا۔
درحقیقت ظاہری حکومت کے ما لک بھی اہل بیت اطہار ہی تھے ای وجہ سے مامون الرثید نے امام علی رضا بن امام موئ کاظم کو اپنا ولی عہدمقر رفر مایا چنا نچی شواہدالنبوت می ۱۳۸۱ میں ہے کہ مامون رثید (المتوفی ۱۸۱۸ می) نے جب امام علی رضا کو اپنا ولی عہد مقر رکیا تو آپ نے انکار کردیا لیکن مامون رثید نے اصرار شروع کردیا بالآ ترآپ نے ولی عہد بننا قبول کر لیا اور مامون الرثید کو لکھا کہ بلا شبہتم نے ہمارے حقوق بیجانے ہیں جو تمہارے حقوق بیجانے ہیں کرتا ہوں مگر جفر آور جامعہ کے حراب سے ظاہر ہور ہا ہے کہ میامون الرثید بھی تیم کو قبول کرتا ہوں مگر جفر آور جامعہ کے حراب سے ظاہر ہور ہا ہے کہ میامون الرثید بھی ہے تھے اس لیے میں تمہاری ولی عہدی کو قبول کرتا ہوں مگر جفر آور جامعہ کے حراب سے ظاہر ہور ہا ہے کہ میامون الرثید بھی ہے تھے اس لیے میں تمہاری کے تحق بھی اہل بیت کے تاہر ہے کہ مامون الرثید بھی ہے تھے اتھا کہ حکومت ظاہری کے متحق بھی اہل بیت

اطہاری ہیں۔اگر ہم حکومت کررہے ہیں توبیان کی نیابت میں ہے،بایں وجداس نے امام على رضائليًا كواپناولى عهدمقرر كر ديا چونكه الل بيت اطهار نے حكومت ظاہرى كواپنى مرضی سے ترک کیا تھا، لہذا امام علی رضاعات فرمایا کہ میں نے تمہارے کہنے پر باامر مجبوری" پال" کرلی ہے کیکن جفروجامعہ کا حیاب بتار ہاہے کہ بیامر پورانہیں ہو گا۔علامہ مید شریف (المتوفی ۸۱۷ه) نے شرح مواقف میں کھا ہے کہ جفراور جامعہ پیرضرت علی علیقا کی کتابیں میں آپ کی اولاد امجاد سے آگمہ کرام ان کتابوں کے رموز بیجیا سنتے میں۔ای بناء پر حضرت امام على رضاعاليك فرماياكه بدظامرى حكومت كاكام بم سے بورانبيس موكار جب أتمدائل بيت في اپني مرضى سے حكومت ظاہرى كور ك كيا اورولايت باطنی ومعنوی کو اختیار فرمایا تویه ولایت اور طریقت کے امام ہوئے چنانچہ مجدد الف ثانی (المتوفی ١٠٣٥ه) بھی فرماتے ہیں کہ الله تعالیٰ کی طرف بہنچانے والے دو راستے ہیں پہلاوہ راسۃ ہے جو قرب نبوت سے معلق رکھتا ہے اس راسۃ سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والے دراصل انبیاء کرام ہیں اوران کے اصحاب اور باقی امتول میں سے جس کو بھی وہ اس ذریعہ دولت سے نواز نا چاہیں، ان میں شامل ہیں اور دوسراراسة قرب ولایت کا ہے جس کے ذریعے اقطاب، او تاد، ابدال، نجباء و عام اولیاء اللہ تعالیٰ تک پینجتے میں (ای کوسلوک کاراسۃ کہتے ہیں) اس راسۃ کے واصلین کے پیٹوااور سر داراوران کے فیض کے منبع حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشاء علیظ ہیں اور پیعظیم الثان منصب آپ سے ہی تعلق رکھتا ہے اور حضرت سیدۃ النہاء فاطمۃ الزہراء اور حضرت حنین كريمين اس مقام ميں ان كے ساتھ شامل ہيں اور ميں جمجھتا ہوں كہ حضرت مولى على عليق قبل ازظہور وجود عنصری (یعنی پیدائش سے پہلے) بھی اس مقام پر فائز تھے جیسا کہ آپ جمدی پیدائش کے بعد ہیں کیونکہ و واس راسۃ کے آخری نقطہ کے نز دیک ہیں اور اس مقام کامر کزان سے بی تعلق رکھتا ہے اوراس راسۃ کے واصلین آپ کے وسیا اور واسطہ سے منزل مقصود تک پہنچتے رہے اور جب حضرت امیر مولی علی ملیلا کا دورختم ہوا تو یہ عظیم القد رمنصب ترتیب وارحضرت خنین کریمین کؤ سپر د ہوااوران کے بعد و ہی منصب آئمہ ا ثناء عشر میں ہرایک کو تر تیب وار بپر دہوتار ہا۔ان آئمہ اہل بیت کے زمانہ میں اور ای طرح ان کے انتقال کے بعد جس کو بھی ہدایت اور فیض پہنچا ہے ان آئمہ اہل ہیت کے داسطہ سے پہنچتا ہے اگر چہدہ دوسر بےلوگ اپنے زمانہ کے اقطاب ونجباء وقت ہی کیول نہ ہوں اور سب کے ملجاء و مادی تو ہی آئمہ اہل بیت ہیں کیونکہ اطراف (تمام خطوط) اینے مرکز کے ساتھ محق (مل جاتے) ہیں یہاں تک کہ یہ معاملہ صرت مینخ ىيدعىدالقاد رجيلاني قدس سره تك پهنچااورآپ كويەمنصب مذكورىپر دېوااوريەمنصب آپ کے ساتھ محق ہوااس پرکوئی دیگر فائز نہیں ہوا۔اب اس راستے میں جس کو ہدایت و فیض ملتا ہے خواہ وہ اقطاب اور نجباء ہی کیوں مذہو، آپ کے ذریعہ سے ہی ملتا ہے کیونکہ بیم کزان کےعلاو کھی اورکومیسر نہیں ہوا ہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ،

افلت شموس الاولين و شمسنا ابداً على افق العلى لا تغرب

شمس سے مراد فیضان ہدایت و ارشاد کا آقتاب ہے اور اس کے غروب ہونے کامطلب فیضان مذکورہ کاعدم ہے اور جب حضرت شخ کے وجود سے وہ معاملہ جو پہلے لوگوں سے تعلق رکھتا تھا مقررہ وااور وہ ارشاد و ہدایت کے وصول کا واسطہ ہوتے جیسا کہ ان سے پہلے لوگ تھے اور پھریہ بھی ہے کہ جب تک فیض کے توسط کا معاملہ قائم ہے انہی کے وسید سے محالات شموس الاولین و سمسنا۔

(مکتوبات ۱۹۵ صد دوم دفترسوم)

مجدد صاحب کی کلام اورمکتوب سے بھی ثابت ہوا کہ آئمہ اہل بیت طریقت اورولایت معنوی کے امام میں ۔

### سوال:

آپ کھورہے ہیں کہ آئمہ اہل بیت، طریقت و دلایت کے امام ہیں حالانکہ امام جعفر صادق ملیلیہ تو مذہب کے بھی امام ہیں۔اسی لیے شیعہ حضرات ان کی فقہ کی تقلید کرتے ہیں جس کو فقہ جعفری کہاجا تاہے۔

#### جواب:

اولأبيب الرفقه كے لحاظ سے امام مانا جائے كاتو پھر بقول شيعه صرف امام جعفر صادق عليه امام مذہب ہول گے دوسرے آئمہ اہل بیت مذہب کے امام نہ ہوں گے کیونکہ فقہ (جعفری) تو صرف امام جعفر صادق ملیلا کی طرف منسوب ہے لہذا اس بناء پرصرف امام جعفرصادق علیظ مذہب کے امام ہوں گے دوسرے آئمہ سے کوئی بھی امام نہیں ہو گا مالانکہ امام تو بارہ ہیں صرف جعفر صادق ہی تو نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیا مذہب کے امام نہیں ہیں محیونکہ مذہب میں ظن ہوتا ہے اس لیے کہ مذہب تو اجتہادی مسائل کا نام ہے اور اجتہادی مسائل میں خطاء اور فرمايا: اذا حكم الحاكم فاجتهد نا صاب فلله اجران و اذا حكم فاجتهد فاخطاء فلله اجر . (من ابوداؤرص ١٣٧) يعني جب كوئي ما كم حكم كرتے وقت اجتہاد کرے اور اس کا جتہاد درست ہوتو اس کے لیے دواجر بیں اور اگر اجتہاد میں اس سے علطی ہوتو پھراس کے لیے ایک اجرہے۔اس سے معلوم ہوا کہ مجتہد سے علطی بھی ہوسکتی ہے اور مذہب مسائل اجتہادیہ کا نام ہے جس میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے۔ چنانچین اصول میں ہے کہ مجتہد جن مسائل میں اجتہاد کرتا ہے ان میں علطی اور صواب دونول کااحتمال ہے

عما تقرر من تأويل المجتهد مع احتمال انه غلط والصواب في الجانب الآخر حتى قلنا ان المجتهد يخطئ ويصيب. (حائ ١٠٠٠، نورالانوار ٣٥٧)

جب ممائل اجتہادیہ میں طن اور غلطی کا احتمال ہوتا ہے تو امام جعفر صادق الیہ ممائل اجتہادیہ کے امام نہیں ہول گے بلکہ دین کے امام ہول گے کیونکہ بقول شیعہ امام جعفر صادق الیہ معصوم ہیں جن سے غلطی کا صادر ہوتا ناممکن ہے کیونکہ ان کا حکم نبی کا حکم ہے جس میں ہر گز خطاء کا احتمال نہیں ہے اسی وجہ سے تو امام جعفر صادق الیہ کی تقلید منہ ہوگی کیونکہ تقلید منہ ہب (ممائل اجتہادیہ) میں ہوتی ہے، دین میں نہیں ہوتی کیونکہ تقلید دین میں ہر گز جائز نہیں ہے اسی لیے مذہب کو خدا اور رسول کی طرف نبیت کیونکہ تقلید دین میں ہر گز جائز نہیں ہے اسی لیے مذہب کو خدا اور رسول کی طرف نبیت کرنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ ممائل اجتہادیہ اور اقوال تو فقہ اور دلائل کے ماخذ ہیں گئیب سے وصول علم شرعی کا ویر لا ہیں۔ (تحفیا خارجہ میں ک

 تمہاری بیعت ہر گزنہیں لول گا اور نہ ہی میں تمہارا دنیاوی بادشاہ بنول گا۔امام زین العابدین علیشا نے دنیا سے ہٹ کرولایت اور طریقت کو اپنایا لئہذا امام زین العابدین علیشا اور دیگر آئمہ اہل ہیت ولایت اور طریقت کے امام ہوئے ندکہ اجتہادی اور تقلیدی امام ہوئے۔

# امام زين العابدين عايشًا وروا قعد كربلا

ہم امام زین العابدین النا اورعلم مدیث کی بحث میں لکھ آئے ہیں کہ مدیث رمول میں تمام امناد سے محیح مندامام زین العابدین علیہ والی ہے اور آپ سے تمام مروی روایات تمام روایات سے محیح تر میں اور واقعہ کر بلا کے اصل راوی چونکہ امام زین العابدین علیقی بی لیزا آپ کے مروی روایات کی روشنی میں واقعہ کر بلا کامختصر تذكره كيا جاتا ہے كيونكه زياد ہ تر آپ كئ زندگئ پرا ثر ڈالنے والا واقعہ كر بلا كاوا قعہ ہى تو ہے کیونکہ اس واقعہ کر بلامیں امام زین العابدین علیقیا شروع سے لے کر آخرتک وابستہ رہے ہیں بلکہ واقعہ کربلا کے بعد جواس کے اثرات تھے ان سے زیاد ہ تر امام زین العابدين عليه متاثر تھے چنانچ مافظ ابن كثير لكھتے ہيں كدايك آدى نے امام زين العابدين اليله كوكها كهآپ ہروقت غم ناك بى رہتے ہيں اورآپ كے آنو مجمى خشك نہیں ہوتے،امام زین العابدین الیائے اس آدمی کو جواب دیا حضرت یعقوب ملیک کے بیٹے حضرت یوسف ملینا کم ہوئے تھے (فوت نہیں ہوئے تھے) حضرت یعقوب مالیلا کی آنھیں ان کے غم وفراق میں رورو کرسفید ہوگئیں میں نے تو اپنی آنکھول کے سامنے اپنے گھر کے اٹھارہ افراد رحمن کے ہاتھوں ذبح ہوتے ہوئے دیکھے ہیں میں کیے غمناک مذہوں اور کیسے مذروؤں تم دیکھتے نہیں ان کے غم کی وجہ سے میرے دل

كے بحوے ہورہے ہيں۔(البدايدوالنہايس ١٠١٥٩)

اور سدعلی بجویری (المتوفی ۲۹۵ه) (داتا گئی بخش) لکھتے ہیں کہ جب
میدان کربلا میں حین بن علی کو فرزندول سمیت شہید کر دیا گیا تو سوائے حضرت زین
العابدین کے متورات کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ وہ بھی بیمار تھے حضرت حین ان کو
علی اصغر کہا کرتے تھے جب متورات کو اونٹول پر برہند (ننگے) سر دمثق میں لے کر
آئے تاکہ پزید بن معاویہ کے سامنے پیش کریں تو ای اثناء میں کسی نے کہا اے علی
(زین العابدین) اور اہل بیت رحمت عالمین ، تمہاری شبح کیسی ہے امام زین العابدین
نفر مایا ہماری شبح ہماری قوم کے ہاتھوں میں ایسی ہے جیسے قوم موئی کی شبح فرعون
اور اس کی قوم کے ہاتھوں تھی ان کے مردول کوئل کیا جاتا تھا اور ان کی عور توں کوئتر ہو چکی ہے۔ یہ ہماری مصیبت کی
زندہ رکھا جاتا تھا۔ ہمارے لیے شبح و شام کی تفریاق ختم ہو چکی ہے۔ یہ ہماری مصیبت کی
حقیقت ہے۔ (کشف الجوب 1400)

جب واقعہ کر ہلا سے زیادہ متاثر امام زین العابدین علیقا ہوئے ہیں اور آپ کی زندگی کے واقعات سے زیادہ اہم واقعہ کر ہلا کا حادثہ ہی ہے تو پھر آپ کے حالات زندگی بیان کرتے وقت اس واقعہ کالکھنا بھی ضروری ہے۔

### واقعه كربلا

۳۰ ہجری میں حضرت معاویہ ڈھٹٹٹے نے دمثق کے مقام پروفات پائی آپ کے بعد آپ کامقرر کردہ ولی عہد آپ کا بیٹا پزیر تخت سلطنت پر بیٹھا یہ نہایت فاس و فاجر، ظالم و بدکر دار بلکہ علمائے محققین کے نز دیک دائرہ اسلام سے خارج اور انتہائی بے ادب اورگتاخ تھا محرمات کے ساتھ نکاح اور دیگر محرمات شرعیہ کو اس ہے دین نے علانیہ رواج دیا حضرت عبداللہ بن خظار الغمیل نے فرمایا واللہ ہم نے یزید پراس وقت خروج (حق کے اظہار کے لیے لکانا) کیا جب ہم کہ یہ ڈرہو گیا کہیں یزید کی بداعمالیوں اور بدکار یوں کی وجہ سے ہمارے او پر آسمان سے عذاب کے پتھر نہ برسے لگیں۔ (جذب القوب ۲۸)

یزید جب تخت پر بیٹھ گیا تواس نے مدینہ کے حاکم ولید بن عتبہ بن ابوسفیان کو خواکھ اکر ترسے میرے لیے بیعت لواس خواکھا کہ تم حمیں بن علی ،عبد الله بن عمر اور عبد الله بن زبیر سے میرے لیے بیعت لواس میں کئی قتم کی کو تا ہی مذکرو بے تانحچہ یزید کا فرمان ملتے ہی ولید بن عتبہ نے امام حین علیا اور یزید کا فرمان سنا کرآپ سے بیعت کا مطالبہ کیا تہ تہ نہ فیل اور یزید کا فرمان سنا کرآپ سے بیعت کا مطالبہ کیا تہ تہ نہ فیل اور میں بلایا اور یزید کا فرمان سنا کرآپ سے بیعت کا مطالبہ کیا تہ تہ نہ فیل اور اور کیا کہ کو دارالا مار ق

توآپ نے فرمایا:

مثلى لايبايع سرأوما اراك وتجرئ مني جهذا که میری مثل شخص پوشده بیعت نہیں کرتا اور تم کو یہ جرأت بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جھے سے بیعت کامطالبہ کرویہ مئلہ تمام سلمانوں میں عل ہونا چاہیے۔ولیدنے کہا كہ تھيك ہے تمام لوگوں كے اجتماع ميں ہى اب يہ بات ہو كى۔ آپ تشريف لے جائیں۔ولید کے پاس اس وقت مروان بن حکم بھی تھا،اس نے ولید کو کہا کہ اگر حیین اس وقت چلے گئے اور یزید کی بیعت نہ کی تو پھر مشکل سے ہی پہمارے قابو میں آئیں كان وقيد كولم تهارك ياس ع لكفي نه يائين، والاضربت عنقه اوراكريه ہیعت نہیں کرتے تو ان کی گردن مار دو (یعنی قتل کر دو) امام حیین علیفا اٹھ کھڑے ہوتے اور فرمایا، یا ابن الزرقاء انت تقتلنی کداے زرقاکے بیٹے کیا تو مجھ قمل كرنا چاہتا ہے واللہ تو نے جبوٹ بكا\_امام حيين عليك واپس تشريف لے آئے، بعدييس مروان بن حكم،وليد بن عتبه كو كہنے لگاتم كو چاہيے تھا كرحيين كوتل كر ديتا تو وليد نے كہا كہ مروان الی بات نه کروتم مجھے الی بات کا مثورہ دیتے ہوجس میں میرے دین کی

تباہی و بربادی ہے والنہ حین کوقتل کر کے ساری دنیا کا مال و ملک جہاں تک آفتاب طلوع وغروب ہوتا ہے، مجھے مل جائے تو مجھے منظور نہیں ہے کیا میں حین کو ایک بیعت نہ کرنے پرقل کرول واللہ میں تو سیمجھتا ہول کہ قیامت کے دن جس شخص سے خون حین کی باز پرس ہوگی وہ قیامت کے دن خدا کے سامنے خفیف المیزان (یعنی دوز ٹی) گئیرے گا۔ (البدایدوالنہایس ۲۵۱۲) ماریخ کامل این اثیرس ۱۵۲۳)

اس کے بعد ولید بن عتبہ نے یز پد کو خواکھا کہ امام حیین علیف نہ تھے سے بیعت فرمانا چاہتے ہیں نہ تیری حکومت پر ہاتھ ڈالنے کا ادادہ رکھتے ہیں چنانجہ پزیدنے پہ جواب من کرغضب ناک ہو کر ولید کو دوسرا خطاکھا جس میں پیمضمون تھا یا تو ان سے بیعت لوا گرا نکار کریں توقتل کر کے ان کاسریمال بھیج تا کہ ہماری عنایت تجھ پر بدستور رہے دریۃو بھی اپنے آپ کوسلطنت سے معزول مجھے ولیدنے پیخط دیکھ کرلاحول پڑھی اورکہا کہ یہ تومعمولی سلطنت ہے اگر ربع مسکول بھی مجھے دے تو میں قتل شہزاد ،حمین کے لیے تیار نہیں اور یہ تو محض معز ولی ہے۔اگر کوئی اور تکلیف بھی پہنچے تو گوارا کروں گا مگراس کام کے لیے میں ہر گز تیار نہ ہوں گا۔ چنانچہ ولیدنے یزید کا پیر ظو (جس میں قبل كاحكم تھا)امام حين كى خدمت ميں بينج ديا۔امام نے پيخط ديكھ كرا يے تحکصين (دوستوں) مے مثورہ کیا تو آپ کومثورہ دیا گیا کہ آپ ایے ماحول میں مکرم کرمرتشریف لے جائیں تو مناب ہے چنانچہ آپ نے مکہ مکرمہ کی روانگی کاعرم فرمایا اور رات کو حضور تا اللہ آتا ہم کی بارگاہ عالمیہ میں حاضر ہوتے اور رو کر مزار اقدی سے چمٹ گئے اور عرض کرنے لگے نانا جان! میں و پی حیلن ہوں جس کے لیے ہرنی اینا بچد لے کر آئی تھی میں و ہی دلبند فاطمہ ہوں جس کا گھوارہ فرشے جھلاتے تھے عرض کدای طرح شب بھرروتے رہے۔ دوسری رات پھر عاضر ہو تے اور ای طرح عرض کرتے رہے پھر تبجداد افر ما کرروضہ مقدسہ کے سامنے بیٹھے تھے کہ آئکھ لگ گئی خواب میں دیکھتے ہیں کہ نانا جان نے اٹھا کرسینہ سے لگایا، آخیس چویل اور فرمایا کداے گئت جگراے نور بصر عنقریب تم کر بلا پہنچنے والے ہو
اور وہال سے بھو کے پیاسے شہادت کا شربت پی کر بچھ سے ملو گے۔ تیسری دات
تربت زہرا مالیا پر ماضر ہوئے اور اس طرح عرض کی السلاھ علیت یا اها کا، امال
جان! آپ کا پیاما حیین طقوم کٹوانے جارہا ہے آپ سے رخصت ہونے آیا ہے۔ امال
جان آپ کے نور بصرحیین سے اب مدینہ چھٹ رہا ہے ۔ تربت زہراء سے مضطربان آواز
آئی اے بیٹا! مثیت ایز دی میں مجال دم زدن نہیں، چندروز مصیبت اٹھا کر جلدی ہم
سے ملنے والے ہو، تہاری جدائی میں بہال بھی بے قراری ہے۔ (ادراق فرص ۱۳۱۷)
عرضیکہ ۴ شعبان ۲۰ ہجری کو جمعہ کی رات میں مدینہ منورہ سے آپ مکہ مکرمہ
کے لیے اسے اہل وعیال اور ضدام کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔

# امام ين عاليلامكم محرمه ميس

پھرامام حینن مکہ مکرمہ پہنچ کر بقیہ شعبان ،رمضان ، شوال اور ذی قعد نہایت امن وامان کے ساتھ رہے ، چنانچہا بن کثیر انجھتے ہیں کہ مکہ میں لوگ آپ کے ارد گر دجمع ہو گئے اور آپ کے فیوض و برکات سے متفیض ہونے لگے اور تمام لوگوں کامیلان امام حمین عایش کی طرف تھا۔

طرف دیکھا تواس نے آپ کے ساتھ کوئی مزاحمت نہیں کی لیکن اس نے مکہ مکرمہ میں امام حین کی تشریف آوری اوراہل مکہ کی آپ کے ساتھ بے پناہ عقیدت کی اطلاع یزید کے پاس روانہ کر دی جس سے یزیداور بھی زیادہ برہم ہو گیا۔امیر معاویہ کی وفات کے بعد بھی سے یزید بادشاہ بناتھا کو فہ و بصرہ و دیگر اہل عراق پر ابن زیاد کے مظالم زیاد ہ ہو گئے اوران لوگوں نے یہ بھی ساکہ امام حمین مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آگئے ہیں تو اہل عراق کی تمام جماعتوں کے سر دارول اور سر براہول نے آپ کی خدمت میں خطوط روانہ کیے جن کی تعدا دُتقریباً ڈیڑھ مو کے قریب تھی جن کامضمون تقریباً پیتھا کہا ہے ابن رمول الله ہم شیعان علی میں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم یزید پلید جیسے فاحق و فاجر کے مظالم میں گرفتاریں، ہم یزید کی غیرشرع حکومت سے بیزاریں، ہملوگ آپ کی بیعت پر متفق ہیں، آپ جلد سے جلد کو فہ تشریف لا کڑمیں یزید کی ظالماند سنت کے قلم واستجداد سے نجات دلائیں اور اپنے نانا جان کی امت کو ایک گمراہ اور ظالم و فاس کی اطاعت سے بي ليل \_(البدايدوالنهايش ١٥١ج٨)

نیز ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ان خطوط کے علاوہ وخود بھی اہل کوفہ سے متعدد عمائدین امام حیین علیق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جو کہ یہ تھے، قیس بن سہر، عبدالرحمٰن بن عبدالله الکوا،عمارہ بن عبدالله وہ بن عبدالله وہ بن عبدالله وہ کر آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور عہدوا قرآر کرتے ہیں کہ ہم اپنی جان و مال کے ساتھ آپ کے وفاد اراور جانثار رہیں گے۔آپ فرزندر سول ہیں، امت کی ہدایت و دسکیری آپ کی ذمہ داری ہے، لہذا آپ ضرور تشریف لے جلیس۔ امام حیین علیق نے کوفہ جانے کا عوم فرمالیا۔

### سوال:

آپ کوفہ کیوں تشریف لے گئے جبکہ آپ کو عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر،
حضرت جابر، ابوسعید حذری، ابو واقدیثی وغیرہ ہم یہ تمام حضرات کہدرہے تھے کہ آپ کوفہ
ہر گزتشریف نہ لے جائیں کیونکہ اہل کوفہ نے پہلے حضرت مولی علی علیا اسے بھی کوئی وفاداری
ہیں کی نیز کوفہ کے اکثر لوگ معتمد علیہ نہیں ہیں لہذا کوفہ میں ہر گز ہر گزنہیں جانا چاہیے۔

#### اب:

اصل مئد بیتھا کہ اہل کوفہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یزید کے ظلم واستبداد کی و جہ سے یز بدکی بیعت نہیں کی اور مذہی ہم اس کی بیعت کریں گے۔ایسی صورت حال میں اگر کوئی قوم کسی ظالم و فامن و فاجر کی بیعت کرنے پر راضی منہ ہواور و کہی ایسے مخص سے بیعت کی درخواست کرے جو ہرطرح سے خلیفہ بیننے کا سختی ہوا گرو چھن اس قوم کی درخوات كومتر د كري تواس كامطلب دوسر كفظول مين پيهوا كه پيخص قوم كوظالم، فامق و فاجر کے حوالے کرنا جا ہتا ہے چونکہ امام حین علیق ہر طرح سے مسلمانوں کے امیر المومنين ہونے کے متحق تھے، اگرآپ اہل کوفہ کی درخوات کو قبول مذفر ماتے تو قیامت كےدن الله تعالى كےدرباريس اس كاكياجواب بوتاكدا الله بم في مرطرح امام حیین سے بیعت کی درخواست کی تھی لیکن امام نے ہماری درخواستوں کو تھگرا دیا اس لیے جمیں یزید کے ظلم و تشد د سے مجبور ہو کراس کی بیعت کرنا پڑی ۔اس حقیقت کے پیش نظرامام عالی مقام نے کو فیول کی درخوات کو قبول ومنظور فر مالیا اور کوفہ تشریف لے گئے اور جوسحابداور دیگرلوگ آپ کومنع کررہے تھے ان کے سامنے امام حین علیا نے یمی صورت پیش فرمائی که آخر کار کوفه والول کی درخوات کورد کرنے کے لیے میرے پاس عذرشرعی کیا ہے۔غرضیکہ امام حیین علیا کے سامنے یہ ایک پیچیدہ معاملہ تھا ایک طرف توبڑے بڑے صحابہ کااصرارتھا کہ آپ کو فہ تشریف نہ ہے جائیں، دوسری طرف اہل کو فہ کی درخواست رد کرنے کے لیے امام کے پاس کوئی عذر شری نہیں تھا، لہذا آپ نے فیصلہ یہ کیا کہ پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا جائے، اگراہل کو فہ نے بدعہدی کی تو منجانے کا عذر شری مل جائے گااور اگراہل کو فہ اپنے وعدے پر قائم رہے تو پھر صحابہ کو مطمئن کیا جاسکے گا لہذا اس حقیقت کے پیش نظر امام حمین علیشا تشریف لے گئے۔

### ال :

صدیت پاک میں آتا ہے کہ حضور کا ٹیانی نے فرمایا کہ خلافت میرے بعد تیس برس تک ہوگی ای وجہ سے امام حمن علیا نے تیس برس ہونے کے بعد خلافت کو ترک کردیااور حکومت مشر وط طور پر حضرت معاویہ کے بیر دکردی تیس سال کے بعد جب خلافت تھی نہیں تو امام حین علیا نے کیوں خلافت کے حصول کے لیے کو مشش کی اور کر بلا میس تشریف لے گئے اور شہید ہو گئے اور یہ بھی مدیث میں موجود ہے کہ اکثر باد ثاہ خلام ہوں گے اور بہت ظلم کریں گے صحابہ نے پوچھا کیا اس وقت مسلمان، ان ظالم بول کے اور بہت قلم کریں گے صحابہ نے پوچھا کیا اس وقت مسلمان، ان ظالم باد ثا ہوں سے مقابلہ نہ کریں گے حضور کا ٹیائی نے فرمایا کہ مسلمانوں کو مناسب نہیں ہے باد ثا ہوں سے مقابلہ کریں جن کو حکومت تسلط (غلبہ) کی وجہ سے ماصل ہوئی کہ ایس جو بی باد ثا ہوں سے مقابلہ کریں جن کو حکومت تسلط (غلبہ) کی وجہ سے ماصل ہوئی حکومت تسلط (غلبہ) کی وجہ سے ماصل ہوئی حکومت کی خلافت نہ کرنا چا ہیں تھی ۔

#### : - 19?

امام حین طیق نے منطلافت کا دعویٰ کیاہے اور مذہ ی خلافت کے حصول کے لیے نکلے تھے کیونکد آپ کی تو صرف یہ علام تھی کہ خلافت کا زمانہ گزرچکا ہے بلکد آپ کی تو صرف یہ عرض تھی کہ ظالم کے ہاتھ سے مظلوم کو بچانا

شری طور پروض ہے اور سائل نے جو صدیث پیش کی ہے کہ باد شاہ وقت کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ جہم اس وقت کا ہے جب کہ ظالم باد شاہ کا پورا تبدا اور فلبہ ہو جائے اس کے تسلامیں کو کی مزاحم نہ ہو سکے ۔ جب امام حین طبیقا نے یزید کی بیعت کا انکار کیا تھا اس وقت مدینہ منورہ ،مکہ مکر مہ اور اہل عواق (کو فہ ،بصرہ وغیرہ) کے لوگ یزید بلید کے تسلا اور حکومت پر راضی نہ تھے اور نہ ہی ان لوگوں نے بیعت کی تھی نیز امام حین طبیقہ، عبداللہ بن عباس فی جہ عبداللہ بن زبیر وغیرہ صحابہ نے بھی یزید کی بیعت قبول نہیں کی عبداللہ بن عباس فی جہ کہ حضرت امام حین طبیقا اس عرض سے نکلے تھے کہ یزید کا تسلا دفع کریں یعنی اس کا تسلام یہ ہونے پائے ۔ یہ عرض نہی کہ اس کا تسلام فع کریں ۔ یعنی یہ ام منہ کا کہ یزید کا کامل تسلام ہوگیا تھا اور آپ کا مقصود یہ تھا کہ اس کا تسلام اٹھاد یں ممائل فقیہہ میں دفع ور فع میں فرق ظاہر مشہور ہے ۔ (فادئ عزیہ سے ۲۲۷)

اس وتحت سلطانی سے دفع کر ہے تھے ذکہ اس کارفع کر ہے تھے لہذا امام حین علیا کا كربلاوكوفه مين تشريف لے جانا سرف اس ليے تھا كەعوام اور رعايا كاايك ظالم اور بے دین بادشاہ سے تحفظ کیا جائے نیزیز یدادراس کے حوار پول نے ابتدائی طور پر امام حیین عایظ پر بھی زیادتی شروع کر دی اور آپ کوتل کی دهمکیاں وینے لگے اور کہنے لگے کہ آپ ہرصورت میں یزید کی بیعت کاا قرار کریں اس صورت میں بھی امام حیلن علیظا کی ایک د فاعی صورت تھی اوریزید کو کہا بھی گیاتھا کہ امام حیبن علیقہ کو اپنی حالت پررہنے دووہ تہارے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے تم ظلم وستم عوام پر بند کر دولیکن یز بداوراس کے اہلکاراور گماشتے اور کھلنڈ رے قسم کے حاکم عوام پر ظلموستم ڈھارہے تھے اس صورت میں مظلوم اور بے کس لوگول کی امداد کرنااورا پینے لیے د فاعی صورت اختیار کرنا شرعاً فرض اور ضروری تھا لہٰذا اس فرض شرعی کی ادائیگی کے لیے امام حین علیک كوفه وكربلا كى طرف تشريف لے گئے۔ ہم پہلے ابن كثير كے حوالہ سے لكھ حكيے ہيں كه امام حیین علیا جب مکرمہ میں تشریف لاتے تواہل کوفد نے ڈیڑھ مو کے قریب خطوط لکھے نیزمتعد دعما عدین کوفیخود امام حین طایقاتی بارگاه میں حاضر ہوتے اور عرض کیا کہ حضور آپ امام برق بیں آپ ہمارے ہال تشریف لے چلیں، ہم کویز بداوراس کے اہلارول سے نجات دلا مَیں عبداللہ بن زیادہ ہم پرزیاد تیاں کررہا ہے لہٰذاامام حیین علیاہ نے وعدہ کیا كه ميں كو فد آؤں گاليكن اس سے پہلے ميں ملم بن عقيل كو بھيجنا ہوں وہ جا كرتمام صورت عال سے جھے آگاہ کریں گے۔ بنابریں آپ نے پہلے ملم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔

# حضرت مسلم بن عقیل کی کوفه روانگی

حافذ ابن كثير لكهت بين كهامام عين عليه في حضرت مهم بن عقبل كوكوفه بهيجااور

اہل کو فہ کے نام ایک مکتوب کھا کہ اے اہل کو فہ! میں نے تمہارے اصرار کے پیش نظر ملم بن عقیل کو اپنانائب بنا کر بھیجا ہے اگرتم لوگوں نے اپنے قول پر ثابت قدم رہ کر ملم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر کی اور ملم بن عقیل نے مجھے تہاری وفاداری کی اللاع دى تويين بھى كوفه آجاؤل گا۔امام ملم جب مكەم كرمەسے چلنے لگے تو دو آدميول كو اپنے ساتھ لیا تا کہ وہ داستہ کی رہبری کریں۔ دونوں راہبر جنگل کے راہتے امام ملم کو لے چلے لیکن ایک راہبر پیاس کی وجہ سے راسة میں ہی مرگیا۔ امام ملم آگے چلے، آگے ایک مقام پر جا کر دوسر ابھی مرگیا۔ امام مسلم نے ان دونوں کے مرنے کو اچھی فال نہیں مجھا۔ آخر کار چلتے چلتے امام ملم کوفہ پہنچ گئے اور کوفہ میں مختار بن الی عبید تقفی کے مكان پرتشريف لائے۔الل كوفه كو امام ملم كى آمد كا پيته لگا، آب ته آب اوگ آپ كى بیعت کرنے لگے ۔ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اٹھارہ ہزارآدمیوں نے آپ کے دست اقدی پر بیعت کی۔ایک روایت میں ہے چالیس ہزارآدمیوں نے آپ کی بیعت کی۔امام ملم جب کوفہ تشریف لے گئے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کے دوصا جزادے محداور ابراہیم بھی تھے۔اہل کوفہ نے امام ملم بن عقیل اوران کے دونوں صاجزادوں کے آنے کی وجہ سے بہت خوشی کی ۔ لوگوں کا یہ جوش وخروش دیکھ کرحضرت مملم نے امام حیین علیقہ کولکھ دیا کہ کو فہ کے مالات ہمارے موافق میں اوگ جوق درجوق بیعت کر رہے ہیں،آپ تشریف لائیں \_ادھرایک آدمی نے نعمان بن بشیر، جوکہ کو فہ میں حکومت وقت کی طرف سے گورز تھے، سے کہا کہتم کمزور ہویا کمزور بن رہے ہو،شہر میں خرالی پھیل رہی ہے اورتم خاموش بلیٹھے ہو نعمان بن بشیر نے کہاا گر میں خدا کی اطاعت و فرمانبر داری میں کمز ورمجھا جاؤں تو یہ میرے لیے بہت بہتر ہے کہ میں خدا کی نافر مانی میں طاقت ورسمجھا جاؤں \_ میں ایساشخص نہیں ہوں کہجس پر خدانے پر دہ ڈال دیاہے میں اس کا پر دہ فاش کروں ،اس آدی نے یہ بات پزیر کو لکھ دی ، نیز عمر و بن سعد بن الی وقاص نے بھی یزید پلید تویہ ہی بات کھودی جب بیاطلاع دشق میں یزید پلید تو ملی تواس نے اسے آدمیوں سے مشورہ کرنے کے بعد عبدالله بن زیادہ گورز بصرہ تو لکھا کہ تم کو توفہ کا بھی گورز مقرر کیا جا تا ہے تم بلاتا خیر کوفہ پہنچ کر نعمان بن بشر کومعزول کر دو،اس کی جگہ گورزی کے فرائض تم خود منبھال لواور کوفہ میں مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں،ان کو پکڑ لواور توفہ میں مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں،ان کو پکڑ لواور توفہ میں مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں،ان کو پکڑ لواور توفہ میں مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں،ان کو پکڑ

## عبيدالله بن زياده و فه ميس

عبیدالله بن زیاد کے پاس بزید پلید کاخط مسلم بن عمر و بابلی لے کر پہنچا عبیدالله بن زیاد بلاتاخیر حجازی لباس بھن کرستر ہ آدمیوں کے ساتھ رات کی تاریکی میں کوفہ کے گورز ہاؤس میں پہنچا اور رات کو ،ی یزید کے حوار بول سے بھی ملا اور سلم بن عقیل کے متعلق بھی یو چھاادر شج کے وقت ابن زیاد نے تمام رؤ سااور عمائدین کو فہ کو انتہائی فزیب اور چالا کی سے قلعہ کے اندر بلا کر قلعہ کا پھا ٹک بند کرلیا اور انہیں حکومت وقت کا فرمان پڑھ کرسنایااورخوب ڈرایادهمکایا۔ نیزعبیداللہ بن زیاد نے معقل کو تین ہزار درہم و ئیے اور کہا کہ جاؤمسلم بن عقیل کا پیتہ کرووہ کہاں ہیں اور ان سے بیعت بھی کرنااوران کو تین ہزار درہم بھی پیش کرنا کہنا کہاں ہے آپ اسلحہ وغیر ہ خریدیں یہ معقل لوگوں سے يو چيتا يو چيتا باني بن عروه كے گھر پہنچ گيا، بهال ملم بن عقيل موجود تھے اوريه باني بن عروہ کی وساطت سے بی حضرت امام معلم سے ملا، آپ سے بیعت کی اور تین ہزار در ہم بھی پیش کیے،وہاں سے سیدھاعبیداللہ بن زیاد کے پاس آ کراطلاع دی کہ اس وقت امام ملم بن عقیل، ہانی بن عروہ کے گھر میں ہیں، میں نے انہیں تین ہزار درہم بھی پیش کیے ہیں اوران کی بیعت بھی کی ہے اس وقت جا کرتم ان کو گرفتار کر سکتے ہو۔ ابن زیاد

نے محمد بن اشعث کو فوج کے ایک دستہ کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے بھیجا، نیز محد بن اشعث کو کہا کہ ہانی بن عروہ مجھے ملنے کے لیے نہیں آئے اگروہ کہیں مل جائیں تو ان کو بھی میرے پاس لاؤ۔ ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ محمد بن اشعث بمعہ فوجی دستہ کے جب ہانی بن عروہ کے گھر آیا تو دیکھا کہ وہ اپنے مکان کے دروازہ پر کھڑے ہوئے بیں،ان سے کہا کہ عبیداللہ بن زیاد آپ سے ملاقات کرنا جا ہتا ہے۔ آپ چلیں۔ ہانی بنءوہ بیہ بات ک کرعبیداللہ بن زیاد کے پاس آئے،وہاں قاضی شریح بھی موجود تھے عبیداللہ بن زیاد نے ہانی بنء وکو دیکھ کرکہا کہ وہ اجل گرفتہ خود ہی ایپنے پاؤں سے چل کر ہمارے پاس آگیا ہے۔جب ہانی عبیداللہ سے مطح واس نے کہا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں، ہانی نے کہا کہ میں نہیں جاننا تو اسی وقت عبیداللہ بن زیاد نے معقل کوبلایا جوکہ ہانی کی وساطت سے ہی حضرت مسلم کے ساتھ ہانی کے گھر ملاقات اور بیعت کرکے آیا تھااور تین ہزار درہم بھی دے کر آیا تھا۔جب معقل ہانی کے سامنے آیا توہائی چران ہو گئے۔ ہائی نے کہا کہ امیر کاخدا بھلا کرے والڈملم کو میں نے اسے گھر میں نہیں بلایاوہ خود آئے تھے۔عبیداللہ نے کہا کہ جاؤمںلم بن عقیل کومیرے پاس لاؤ ، ہانی نے جواب دیا،اے ابن زیاد!اللہ کی قسم اگر ملم بن عقیل میرے پاؤں کے پنیج بھی چھپے ہوئے ہوں تو میں وہاں سے قدم بناٹھاؤں گا، پھرا بن زیاد نے ان پرایک ضرب لگائی جس سے ہانی زخمی ہو گئے۔ ہانی نے ایک سپاہی کی تلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا تا کہاس کی تلوارمیان سے نکالیں مگر لوگوں نے روک لیااور ابن زیاد نے ہانی کو گرفتار کرلیااورد ارالامارۃ کے ایک کمرے میں قید کردیا۔جب حضرت ملم کو بتہ چلاکہ ہانی بن عروه و گرفتار کرلیا گیا ہے تو آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی بیعت کی ہوئی تھی، بلایا، بقول ابن کثیران میں سے چار ہزار آدمی ملح ہو کرآپ کے سامنے حاضر ہو گئے ان كاسر براہ مختار بن ابی عبید تقفی تھا۔ امام سلم نے ان تمام کو ساتھ لے كرگورز ہاؤس كا محاصرہ كرليا اگرامام ملم ان كو حكم كرتے كدگورز باؤس پر حمله كر دوتو تھوڑے وقت ميں ہى دارالامارة فتح ہوجاتا، ابن زیادہ گرفتار ہوجاتالیکن امام ملم نے شکر کوحملہ کا حکم نہیں دیا بلکہ ایک رحمدل اور عادل بادشاہ کی طرح مصالحت کی گفتگو کا انتظار کرنے لگے۔ ابن زیادہ چونکہ مکارتھا،اس نے وقفہ سے فائدہ اٹھایا چنانچیاتنی دیر میں اس نے کو فہ کے رؤ سااورعمائدین جو قید کرر کھے تھے ان کو مجبور کیا کہ وہ قلعہ کی قصیل پر چڑھ کرا پینے ع بیزول اورزیرا ژلوگول کو حضرت مسلم بن عقیل کی حمایت سے جدا کر دیں ،ابن زیاد نے ان کو یہ دھمکی دی کہ اگرتم نے ملم بن عقبل کے شکر کو منتشر یہ کیا تو میں تم لوگوں کو ای قلعہ کے اندر ہے دردی کے ساتھ ذیج کر دوں گا۔ پھر شامیوں کالشکر بھی کر تمہارے بچوں کوقتل اور تمہاری بستیوں کو تباہ و برباد کرڈ الوں گا۔ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ابن زیاد کی پہ دھمکی ک کربڑے بڑے سر داروں کا حال پتلا ہوگیااور سب کے سب قلعہ کی فسیل پر آ کر اسيخ عزيز ول اوررشة وارول سے كہنے لگے كه (لله) ہم پررتم كرواورامام ملم بن عقيل كاساتھ چھوڑ دو ديكھلو ہم اس وقت ابن زياد كى قيديس بيں، اگرتم نے دارالا مارة كو فتح بھی کرلیا تو تہارے بیال پہنچنے سے پہلے ہی ابن زیاد ہمارا قلع قمع کر دے گااور پھر یزید شکر بھیج کرتمہیں اور تمہارے بچوں کوقتل کر دے گا۔لہذاتم اپنے انجام پر بھی اور ہمارے مال پر بھی رحم کرواورا سے اسے گھروں کو ملے جاؤ۔جب ان لوگوں نے اسپے سر داروں کی بات سی تو منتشر ہونے لگے اور مہلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ صرف پانچ سو باقی رہ گئتے پھران سے بھی جانے لگے تو تین سورہ گئے پھران سے بھی جانے لگے بہال تک کہ جب امام نے نماز مغرب پڑھائی تو آپ کے ساتھ صرف تیں مرد تھے ۔نماز کے بعدیہ تیں بھی فرار ہو گئے اور آپ کے نتھے منے دو بچول کے سوا آپ کے ساتھ کوئی بھی مذتھا۔ اب امام ملم حیران میں کد کد هر جائیں. كهال قيام كريں، چھوٹے چھوٹے بچوں كو كہاں كھلائيں، كہاں سلائيں مملم بن عقيل

کے لیے زیاد ہ پریشانی کاباعث برامرتھا کہ میں امام حین ملیٹ کو بھی لکھ چکا ہول کہ کوفہ کے مالات سازگار ہیں چالیس ہزار نے آپ کی بیعت کا اقرار کرلیا ہے۔ آپ جلدی تشریف لائیں، امام حین علی میرا خط ملتے ہی مکه مکرمہ سے جل پڑے ہول گے، بیماں پہنچ کر بے و فاکو فیول او غدارول کے نرغے میں پھنس جائیں گے، بیروچ موچ كرحضرت معلم كاول زقمي اورجر كھائل جور ہا تھا۔اس پریشانی كی حالت ميس آپ كو پیاس لگی، سامنے ایک مکان نظر آیا جس سے ایک عورت نکلی جس کا نام طوعہ تھا یہ اشعث ین قیس کی ام دلد تھی اور اس کا ایک مبیٹا دوسرے خاوند سے تھا جس کا نام بلال بن اسید تھا۔اس کادروازے پرانتظار کررہی تھی۔امام سلم بن عقیل نے طوعہ سے پانی ما نگااس صالحداورنیک عورت نے امام ملم بن عقیل کو پیچان لیااور نہایت ادب واحترام کے ساتھ اسے گھر میں بٹھا کریانی پلایا، یہ پہلے گزر چکا ہے کہ ابن زیاد نے محمد بن اشعث وغیرہ کو امام مسلم کی گرفتاری کے لیے حکم دے دیا تھااور امام مسلم کی تلاش کررہے تھے۔طوعہ کے لڑکے نے محمد بن اشعث کے لڑکے عبدالرحمان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بتادیا کہ ملم بن عقیل تو ہمارے گھر میں ہیں عبدالرحمان نے اسی وقت اپنے باپ محمد بن اشعث کو بتادیا جبکہ وہ این زیاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ابن زیاد نے اس وقت اسيع كوتوال عمر بن حريث مخزوى اورعبدالرحمان اورمحمد بن اشعث كواسي سوارول کے ساتھ امام ملم کو گرفتار کرنے کے لیے بیٹے دیا۔جب ان لوگوں نے طوعہ کے مکان کا عاصرہ کیا توامام ملم تلوار لے کران کے مقابلے میں آگئے، لڑائی شروع ہوگئی، امام ملم کے شراہ حملول سے کئی بزیدی اور ابن زیادی کتے مارے گئے اور کئی زحمی ہوئے۔ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ جب محمد بن اشعث کے فوجیوں کی امام ملم سے لڑائی ہور بی تھی تو بکیر بن تمران احمری نے امام ملم کو چیرہ پر تلوار ماری جس سے آپ کا او پروالا ہونٹ کٹ گیااور نیجے والا مجھی زخمی ہو گیا۔ سامنے کے دو دانت بھی گر گئے۔

امام مسلم نے بگیر کے سر پر تلوارماری جس سے اس کا سرزخی ہوگیا، پھر دوسری تلواراس کے کاندھے پراس زور سے ماری کہ سینہ تک اتر تئی۔ بیرمالت ویکھ کر دوسر نے فرجوں نے مکان پر چڑھ کر پھر مار نے شروع کر دیئے اور بانس کی چھپٹیاں آگ سے دہکتی ہوئی مکان کی چھت پر سے امام مسلم پر ڈالنے لگے تو ابن اشعث نے امام مسلم کو دہنگ ہوئی مکان کی جھت پر سے امام مسلم پر ڈالنے لگے تو ابن اشعث نے امام مسلم کہا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ گور نمن ہاؤس میں چل کرابن زیاد کے ماتھ بات چیت کرلیں امام مسلم نے فر مایا میں خو د جنگ نہیں چاہتا او نہ ہی خوز بزی پند کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ ابن زیاد کے پاس چاتا ہوں۔ چنا خچامام مسلم ابن اشعث و غیرہ کے ساتھ ہو کرگورز ہاؤس کی طرف گئے ، ابن زیاد نے چاہئے ہی سے اپنے ساتھ و خیرہ کے ساتھ ہو کرگورز ہاؤس کی طرف گئے ، ابن زیاد نے پہلے ہی سے اپنے سیا بیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ تلوار یں لے کرکھڑے ہوجاؤ۔

## امام سلم كى شهادت

جب امام ملم قلعد کے دروازے میں داخل ہوں فررا انہیں قبل کردو چنانچہ یہ بہت دروازے کی دونوں جانب تلواریں لے کرکھڑے ہوگئے اور جیسے ہی صفرت امام ملم قلعد کے بھا ٹک میں داخل ہوئے انہوں نے آپ پر قا تلانہ تملہ کردیا۔ امام مسلم قلعد کے بھا ٹک میں داخل ہوئے انہوں نے آپ پر قا تلانہ تملہ کردیا۔ امام مسلم اس وقت رَبَّنَا افْقَعْ بَیْنَدَا وَبَیْنَ قَوْمِدَا بِالْحَقِّ وَانْتَ خَیْدُ الْفَیْتِ اِلْحَیْقِ وَانْتَ خَیْدُ الله الله الله الله تعملہ ہواتو آپ گر الفیتے این ابھی تک زندہ تھے۔ ابن زیاد کہنے لگا کہ ان کو گل کی جھت پر لے جاؤ اور گردن مارواور سر کے ساتھ جسم کو بھی گل سے نیچ پھینک دو چنانچ ابن جریر طری لکھتے کی کہ ابن زیاد نے پوچھاو شخص کہاں ہے جس کے سریراور شانہ پر مسلم نے تلوار دی گئے تھی کہ ابن زیاد نے بوچھاو شخص کہاں ہے جس کے سریراور شانہ پر مسلم نے تلوار دی گئے لگا کہ ابن زیاد نے بوچھاو شخص کہاں ہے جس کے سریراور شانہ پر مسلم نے تلوار دی گئے لگا کہ ابن زیاد اس کو کہنے لگا مسلم کو گل پر لے جاؤ ، وہاں ہے لگا کہ ابن کو کہنے لگا مسلم کو گل پر لے جاؤ ، وہاں ہے جائے لگا مسلم کو گل پر لے جاؤ ، وہاں

قل کر کے اس کو نیجے گرادو، چنانچے بکیر نے یوں بی کیا۔ (تاریخ طری س ۲۲۰جم) جب امام ملم وشہید کر کے بگیر نے آپ کے جسم مبارک وعل سے نیچ گرایا توابن زیاد نے بگیرے یو چھا کیاامام ملم کا سر کاٹ کرعلیحدہ کیا گیاہے یا نہیں تو بکیر نے کہا کہ سرماتھ ہی ہے، ابن زیاد نے بکیر کو کہا کہ جاؤ سر کاٹ کر علیحدہ کر دو بکیر نے جب امام مملم کا سر کاشنے کا ارادہ کیا تو اس کے دونوں ہاتھ بے کار ہو گئے، ابن زیاد نے یو چھا کہ تم نے سر کیوں نہیں کاٹا کہنے لگا میں نے وہاں ایک شخص دیکھا ہے جو غضبناک ہو کر دانتوں میں انگلیاں چبار ہاہے،اسے دیکھتے ہی میرے ہاتھ پاؤل میں۔ طاقت نہیں رہی،ابن زیاد اس بات پر شنے لگا پھرائن زیاد نے ایک اور آد کی بھیجاو ہ بھی بھا گ کرواپس آیا،اس سے یو چھا بھے کیا ہوا ہے وہ کہنے لگا امام ملم کی لاش کے یاس تو نبی کریم ٹائٹائی تشریف فر مامیں یہ کہہ کراس نے ایک چیخ ماری اور و ہیں مرگیا۔ آخر كارايك ثامي يريدي كتے نے جا كرسرمبارك كاٹاانا لله و انا اليه راجعون امام ملم کوشہید کرنے کے بعدا بن زیاد نے کہاہانی کو بھی قیدخانہ سے نکال کرلاؤ جب ہانی کو لا یا گیا توان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ امام سلم اور ہانی کی لاش کو باز ارکوفہ میں لاکا دیا گیااور ان کے سرمبارک دمشق روانہ کر دیئیے اور ابن زیاد نے تمام واقعات بھی لکھ کریزید کے پاس بھیج دیتے،اس کے جواب میں یزید نے خوشی کا اظہار کیااور ابن زیاد کا شکریہ ادا کیا نیزیه بھی کھا کھین بن علی 'امام حین' بھی عراق آنے کاارادہ کر کیے ہیں اگروہ قابويس آجائيس توان كو بهي قتل كردينا\_ (ادراق غم ٣٨٨)

ہم پہلے لکھ جکے ہیں کہ امام مسلم جب کوفہ تشریف لائے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کے صاجزاد سے محداور ابراہیم بھی آئے تھے چنانچہ جب امام مسلم طوعہ کے مکان میں تھے اور اس کے مکان کا محاصرہ ابن زیاد کے فوجیوں نے کرلیا تو امام مسلم نے اپنے بیٹوں کوخوب گلے لگا کر پیار کر کے خفیہ طور سے قاضی شریج کے پیمان تھیج دیا تھا۔

# محداورابراميم كى شهادت

جب امام سلم كوابن زياد نے شهيد كر ديااوراس كى اطلاع دمثق بھيج دى اور دمثق سے یزید نے ابن زیاد کے لیے شکر پر کاخط بھیجا تو ابن زیاد خوش ہوا۔ ای ا ثناء میں ایک ابن زیادی کتے نے ابن زیاد کو کہا کہ امام سلم کے ساتھ ان کے دوصا جزادے بھی آئے تھے، ابن زیاد نے اسی وقت اعلان کرادیا جو امام ملم کے بچوں کو ہمارے یا ک لائے گااس کو انعام دیا جائے گا۔ جوان کو چھیائے گایاان کا تحفظ کرے گااس کو تباہ و برباد کردیاجائے گا۔ پیاعلان سنتے ہی لا کچی کو فیوں نے محداور ابراہیم کی تلاش شروع کر دى تاكدانعام حاصل كيا جاملے۔ إبراہيم في عمر سات سال تھي اور محد في عمر آخ سال تھي پيد اس وقت قاضی شریج کے گھرتھے۔ انہوں نے قاضی شریج سے یو چھا ہمارے اباجان کہاں میں تو قاضی شریح نے کہا کہان کوشہید کر دیا گیاہے۔صاجزادے بلندآواز سے رونے لگے، قاضی شریح نے کہا کہتم بلند آواز سے گریدوزاری مذکروور مذتم کوابن زیاد کی پولیس پکڑ کر لے جائے گی ماجزادے باامرمجبوری خاموش ہو گئے پھر قاضی شریج نے اییخ لڑکے اسد کو کہا کہ آج ایک قافلہ بیرون درواز ہءاقین سے مدینہ منورہ جارہا ہے ان دونوں صاجزاد وں کو دہاں لے جا کرئسی شریف آدمی کے بیر دکرآؤ اوراس کو کہوان کو مدینه منورہ پہنچا دے اور قاضی شریح نے صاجزادوں کی کمر کے ساتھ بچاس پچاس دینار بھی باندھ دینے۔اسد دونوں صاجزاد ول تو لے کر درواز ہ عراقین پر آیالیکن قافلہ كوچ كرچكا تھا۔ قافلہ كے جانے كا گرد وغبارنظر آر ہا تھا۔ اسدنے كہاديكھوو ہ قافلہ جار ہا ہےتم چلے جاؤ ،امدواپس گھرلوٹ آیا پیر دونوں صاجزادے دوڑ نا شروع ہو گئے کیکن قافلہ جاچکا تھااب تو قافلہ کی گرد وغبار بھی نظرنہیں آر ہی تھی ۔صاجنراد ہے راسۃ بھول گئے و ہال ابن زیاد کے چند گماشت بھی چررہے تھے انہوں نے صاجز ادوں کو پکو لیا

كوتوال كے حوالے كيا وركوتوال ان كوابن زياد كے پاس لے آيا۔ ابن زياد نے كہاكہ ان کو جیل خانہ میں لے جاؤ ،روایات میں آتا ہے کہ جیل خانہ کاد ارونہ مشکورنا می محب اہل بیت تھاوہ صاجزادوں کو بجائے جیل خانہ لے جانے کے گھر لے گیا،ان کو کھانا وغیرہ دیا، جب نصف رات ہوئی تو یہ دونوں صاجز ادوں کو لے کر قادسید کی راہ پر لے آیا اور ا پنی انگونخی ان کو دی ادر کہا دیکھویہ راسة قادسہ جاتا ہے جبتم قادسی<sup>بین</sup>چوتو و ہال میرا بھائی کوتوال ہے اس کو انگونھی دکھاناو ہمہیں بحفاظت مدیبندمنورہ پہنچادے گا۔ دونوں صاجزادےمشکورکو دعادیتے ہوئے رخصت ہوئے کیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو کون ٹال سكتا ہے تمام رات چلتے رہے ليكن راسة مجمولنے كى وجہ سے كہيں بھى مذ جا سكے۔جب مورج چوھا تو دیکھا کہ پھر کوفہ شہر مامنے ہے۔ ابن زیاد کے خوف کی وجہ سے وہال قریب ہی ایک باغ تھا،اس میں چھپ گئے۔جبظہر کاوقت ہوا تو وہاں ایک مبشیہ لونڈی چشمہ سے یانی لینے آئی اس نے صاجزادوں کو چھیا ہواد یکھ لیا قریب جا کر پوچھا تم كون ہو اور كہال كے رہنے والے ہو اور تمہارے باب كا كيانام ہے، ياك كر صاجزادے رونے لگے لونڈی کہنے لگی کہتم امام ملم کے بیج ہو،اب توصا جزادول نے زیادہ رونا شروع کر دیا۔لونڈی نے کہا شہزادو! غم نہ کرومیری جو مالکہ ہے وہ نہایت اچھی بی بی اورمحب اہل بیت ہے، تم میرے ساتھ چلوصا جزادے اس کے ساتھ ہولیے۔جبلونڈی ان کو گھر لے گئی اور اپنی مالکہ کو تمام بات بتائی تو وہ بہت خوش ہوئی ماجزادوں سے مجت و پیار کرنے لگی اورلونڈی سے کہا کہ یہ بات میرے خاوند کے علم میں نہیں آنی جاہیے۔وہ بہت خبیث ہے اب یہ دونوں صاجزادے قادسے پہنچنے کی بجائے کوفہ میں ہی آ گئے۔ ادھر ابن زیاد کو بھی بتایا گیا کہ مشکور نے دونوں بچوں کورہا کر دیا ہے اور وہ مدینہ پہنچنے والے ہیں۔ ابن زیاد نے مشکور کو بلاکر یو چھاامام ملم کے صاجزاد ہے کہاں ہیں،اس نے کہاد ہ تو مدینہ منورہ کہنچ گئے ہیں،

ابن زیاد نے کہامیری اجازت کے سواتم نے ان کو کیوں رہا کر دیا ہے۔میراخون نہیں تھا،مشکور کہنے لگا جو خدا سے ڈرنے والے میں انہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ ابن زیادیہ بات من کرنہایت غصہ میں آیا اور جلاد سے کہا کہ مشکور کو پہلے یا نچے موکوڑے مارے جائیں پھراس کوقل کیا جائے۔ جلاد نے کوڑے مارنے شروع کیے جب جلاد نے پہلاکو ژامارا تومشکورنے کہا:بسھرالله الرحمن الرحيھ جب دوسرامارا تو کہاالٰہی مجھے مبر دے جب تیسرامارا کہاالٰہی مجھے بخش دے، جب چوتھا مارا تو کہاالٰہی یہ مجھے فرزندان رمول کی مجت میں سزامل رہی ہے، جب یا نچواں مارا تو عرض کی الہی رمول اور اہل بیت رمول کی خدمت میں پہنچا دے، پھر جلاد نے پانچ مو کوڑے پورے کیے توابن زیاد نے کہااس کی گردن اڑا دو، ابن زیاد کے کہنے پرمشکور بھی قتل کیا گیا۔ اب دونول صاجزادے تو اس مومنہ عورت کے گھر تھے، اس نے ان کو رات کے وقت ایک علیحدہ کمرے میں سلایا ہوا تھا کہ رات کے وقت اس کا خاوند حارث بن عرد وبدحوای کے عالم میں گھر آیا ہوی نے یو چھا پریشانی کاباعث اورسب کیاہے، کہنے لگا کہ ابن زیاد نے اعلان کرایا ہے کہ جس کسی کو امام ملم کے صاحزاد ہے ملیں وہ ان کو ہمارے پاس لائے تواس کو انعام دیا جائے گا کیونکہ مشکور جوجیل کادارو فہ ہے اس نے ملم بن عقیل کے صاجزادوں کو قیدخانے سے رہا کر دیا ہے، اب و مل نہیں رہے، لوگ ان کو تلاش کررہے ہیں ۔ میں بھی ان کی تلاش میں تھامیرا تو گھوڑا بھی مرکیاہے۔ اب میں پیدل بی ان کو تلاش کر م ہول ،اس کی عورت بولی کیا پیاوگ ملمان ہیں جو دنیا کو دین پر ترجیح دے رہے میں اور رمول الله کاللی آئے کی اولاد کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں۔ کہنے لگاتم کو ان باتوں سے کیاتعلق ہے اگر کچھ کھانے کو ہے تو لے آؤ کھانا کھا کر وگیا جب آدھی رات ہوئی تو محد (بڑے صاجزادے ) اٹھے اپنے چھوٹے بھائی (ابراہیم) کو اٹھایااور کہا کہ بھائی تیار ہو جاؤ کیونکہ میں نےخواب میں دیکھا ہے کہ ابا

جان، نبی کریم ٹائیڈنٹراور علی المرتضیٰ اور سیدہ زہرااور حن مجتبیٰ کے ساتھ جنت میں ہیں حضور النوائظ نے جب مجھے دیکھا تو ابا بان کو فرمایا کہ ملم کیا تمہارے دل نے یہ وارا کرلیا ہے کہ خورتو تم جنت میں آگئے اوران دونول بچول کو ظالموں میں چھوڑ آئے۔ اباجان نے پھر ہماری طرف دیکھااور عرض کی حضور!اب یہ بھی یہاں آنے والے ہیں کل تک ضرورآ جائیں گے۔ پھر دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر روناشروع کردیا مارث خبیث کی آئکھ کھل گئی اپنی بیوی کو آواز دے کر کہنے لگا پررونے کی آواز کس کی ہے عورت سہم گئی اور خاموش رہی ، حارث خود اٹھااوراس کمرے میں گیا جہال محداورابراہیم تھے جاکر یو چھاتم کون ہو؟ محد نے کہا ہم امام ملم کے فرزندیل یہ كبنے لگاكه ميس تو تمهارى تلاش كرتے كرتے تھك گيا ہول اور تم ميرے تھر ميس آرام سے بیٹھے ہو، دونوں کے نورانی چیروں پرطمانچے مارے اور تھییٹ کرمکان سے باہر لے آیا عورت نے کافی منت سماجت کی کدان کو چھوڑ دو کہنے لگا کہ میں ان کو چھوڑ نہیں سکتامیں نے ابن زیاد سے انعام حاصل کرنا ہے۔جب شیح ہوئی تو دونوں صاجز ادوں کو لے کرنبر فرات کی طرف گیا عورت پیچھے بھا گی،اس کو بھی مارا، مارث کاایک لا کااور ایک غلام بھی اس کومنع کرتے رہے،ان کو بھی مارا، آخر کارنبر فرات کے کنارے کھوے ہو کر گھر، ابراہیم کو کہنے لگا کہ میں نے تم کو قبل کرنا ہے۔ صاجز ادول نے کہا ہمارے یا س سودینارہے، پیے لے لوہم کو چھوڑ دویااین زیاد کے پاس ہی لے چلو کہنے لگایہ نہیں ہوسکتا میں نے تہیں ہر صورت میں بیال ہی قتل کرنا ہے۔ تہارے سرمیں نے ابن زیاد کے ہاں پیش کرنے ہیں گھ نے کہا پھر مجھے پہلے قتل کیجئے میرے بھائی ابراہیم کو کچھنہ كييراراتيم نے كہاكه مجھ قتل يجيز ميرے بھائى محدكو كچھ نہ كہيے \_آخر كاراس شيطان نے ہلے محد کو پھرابراہم کوشہید کردیااوران کے سرابن زیاد کے ہال پیش کرد تیے۔ امام ملم بن عقیل کی شهادت ۳ ذی الجد ۹۰ جری کو جوئی تھی اوراسی دن

حضرت امام حین علیا حضرت ملم کا خط پڑھ کرا ہے اٹل وعیال کے ہمراہ مکہ مکرمہ سے کو فدروانہ ہوئے۔

# امام حيين عاييًا كي كوفه روانكي

حضرت امام ملم بن عقيل نے جب امام حيين عليلا كو خط لكھ ديا تھا كە كوفە کے مالات سازگار میں تقریباً چالیس ہزار آدمیول نے میرے ہاتھ پرآپ کی بیعت کرلی ہے،آپتشریف لائیں توامام حین ملیا نے اسی وقت تیاری فرمالی اور ۳ ذی الجمہ ۹۰ ہجری کو اپنے اہل وعیال اور اعزہ و رفقاء اور غلاموں کو ساتھ لے کول بیاسی آدمیوں کے قافلہ مالار بن کرآپ مکہ محرمہ سے و فہ کے لیے روانہ ہوئے اس حینی قافلہ میں ستریا بہتر مواراور باقی پیاد ه پاتھے۔ حافظ ابن کثیراورا بن جریرطبری دونوں لکھتے ہیں کہ امام زین العابدين عليفه كابيان ہے كہ جب ہم لوگ مكر مكرمہ سے نكلے تو عبداللہ بن جعفر نے اسپے د ونول فرزندول عون ومحد کے ذریعے ایک خط امام حیلن کو بھیجا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ مذجا میں، واپس تشریف لے آئیں کیونکہ آپ جہال جارہے ہیں وہال خطرہ بی خطرہ ہے۔ اگر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو دنیا میں اندھیرا ہو جائے گا۔ اہل ایمان کے لیے سہارا تو صرف آپ ہی ہیں، جلدی نہ کیجئے میں بھی آپ کی خدمت میں عاضر مور بامول\_(واللام)

اس کے بعد عبداللہ بن جعفر عمر و بن سعید گورز مکہ کے پاس گئے اس سے گفتگو کی اور کہا کہتم امام حین علیا کو خواکھوجس میں انہیں امان دینے اوران کے ساتھ نیکی اور احمال کرنے کا وعدہ ہو اور ان کو یہ بھی لکھو کہ آپ مکہ میں واپس آ جا میں شاید ان کو تمہارے خط سے اطمینان ہو جائے اور واپس آ جا ئیں عمر و بن سعید نے کہا جوتم چاہے ہو کھ کرمیرے پاس لے آؤ میں وہتھ کردوں گااوراس پراپنی مہر بھی ثبت کردوں گا۔
عبداللہ بن جعفر خلاکھ کر عمرو بن سعید کے پاس لے آئے اور عمرو بن سعید نے اس پر
اپنی مہر لگادی اور دہتھ بھی کردئیے۔عبداللہ بن جعفر نے عمرو بن سعید کو کہا کہ اب بی خلاتم
اپنی مہر لگادی اور دہتھ بھی کردئیے۔عبداللہ بن جعفر نے عمرو بن سعید کو کہا کہ اب بی خلاتم
ماتھ جاتا ہوں عرضیکہ یکی بن سعید اور عبداللہ بن جعفر دونوں امام حین علیا کے پاس
بہنچے۔ یکی بن سعید نے خط دیا اور دونوں نے نہایت اصرار کیا کہ آپ کوفہ تشریف نہ لے
جائیں لیکن امام حین علیا نے فرمایا:

انى رأيت رسول الله على في المنام وقد امرنى فيها بأمر و انا ماض له فقالا وما تلك الرويا فقال لا احدث بها احداً حتى القيربي عزوجل.

(البدايد دالنهايد ٢٥١٥ م. تاريخ ابن جريطبري ٢٣١٥ ٣٨ م. تاريخ ابن جريطبري ٢٣١٥ ٣٨ م) ترجمه: "تحقيق مين ني رسول النه كالقيام كوخواب مين ديكها به جوانهول أخرى ما المدارية المارية الناجع المعلم من المعلم المع

نے حکم دیا ہے وہ میں بجالاؤں گااس میں میرانقصان ہویا نفع، ان دونوں نے پوچھا کدوہ کیا خواب ہے آپ نے کہانہ میں نے کسی سے بیان کیانہ کروں گا یہاں تک کداسینے خداسے ملاقات

كرول كاي

امام حین طین جب مکہ سے باہر کل سکے تو مشہور شاعر فرز دق سے ملاقات ہوئی۔ فرز دق سے ملاقات ہوئی۔ فرز دق کا بیان ہے کہ میں اپنی مال کو ساتھ لے کر جج کو گیا تھا۔ یہ جج کے دن تھے اور ۹۰ ہجری کا واقعہ ہے کہ میں جرم میں داخل ہوا میں نے حین بن علی (طینہ) کو مکہ سے باہر پایا۔ میں آپ کے پاس گیا اور میں نے پوچھا اے رسول اللہ کے میٹے! میرے مال باپ آپ پر فدا ہول ، کیا جلدی تھی آپ جج کو چھوڑ کر جا دہے ہیں؟ فرمایا

میں بلدی نہ کرتا تو گرفتار کرلیا جاتا پھر جھے ہے پوچھاتم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہاء اق کا، پھر فرمایا کہ جن لوگول سے تم آرہے ہوان کے متعلق کچھ بتاؤ، میں نے جواب دیا کہ لوگوں کے دل آپ کی طرف ہیں اور تلواری بنی امید کے ساتھ ہیں اور حکم خداکے ہاتھ میں ہے۔ یہن کرآپ نے فرمایافرز دق تم بچ کہتے ہو۔ پھر میں نے امام الله سے فح کے بارے میں کچھ مائل دریافت کیے دہ آپ نے مجھے بتاتے پھر میں واپس آگیا۔امام حین علیفہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امام حیین عليه جب بطن ذي الرمه مين النيخ تو آب نے قيس بن سهر كوانل كوف في طرف اپنا قاصد بنا كر بيجاادران كے باتھ ايك خابھى بيجاجى ميں تحرير فرمايا كہ مجھے ملم بن عقيل كاخط ملا جس میں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ تم لوگ ہمارے جاہنے والے ہو اور ہماری مدد كنے كے ليے تيار ہو، ميں عنقر يب تمہارے ياس پہنچنے والا ہول (انشاء الله تعالیٰ) قیس بن سهریه خط لے کرکوفد کی طرف روانہ ہو گئے۔جب بیقادسیہ میں پہنچے تو و ہال عبید الله ابن زیاد کی طرف سے صین بن نمیر نے ایک عظیم فوج لے کر پڑاؤ کیا ہوا تھا اور اس نے بلا تاخیر قیس بن سہر کو گرفتار کرلیا اور کوفہ میں ابن زیاد کی طرف بھی دیا۔جب یہ ا بن زیاد کے پاس پہنچ تو اس نے کہا کہ اس علی پر پردھ کر (حضرت علی ) اور ان کے بیٹے امام حین کوب وشتم ( کالی گلوچ) کرو، کہا تھیک ہے۔ قیس بن سبرمحل پر چودھ كئے اور سلے اللہ كى حمدوثاء كى اور پھر كہا كه امام حيين عليا تمام محلوقات سے بہتريس اور رمول الله كی بیٹی کے بیٹے ہیں اور میں تہاری طرف ان كا قاصد ہول اور میں ان كوذى الرمه مقام پر چھوڑ کر آیا ہوں، وہ تشریف لا رہے ہیں تم لوگ ان کی تابعداری کرو، پھر قیس بن سہر نے عبیداللہ پر اور اس کے باپ (دونوں) پر لعنت کی عبیداللہ ابن زیاد نے جب بیرنا تو کہا کہان کو محل سے نیچے پھینک دیا جائے،ابن زیاد کے حکم پران کو محل سے نیچے پھینکا گیا،ان کی تمام پڑیاں اُوٹ گئیں ، پھرایک زیادی کتے (عبدالملک

بن عمير بحلى) نے ان کوشهيد كرديا۔ (البدايدوالنهايس ١٩٨)

پھر امام حین طیفا ذی الرمہ سے چل کر تعلیبیہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں بر اسدى سےملاقات ہوئى جوككوفد سے آرہے تھے۔انہوں نےكوفد كے مالات سے آگاہ کیااورکہا کہ کوفہ میں امام مسلم (ان کے دوفرزندول محمد،ابراہیم) اور ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیاہے۔ میں نےخود دیکھا ہے کہ ملم بن عقیل اور بانی بن عروہ کے پاؤل پکو کر بازار میں تھیٹتے ہوئے لیے جارے تھے۔ بین کرحضرت امام حین طایعا ابار بارا نا لله و انا اليه راجعون كهرب تقيرت امام حين عليه كوفيول كي غداري اور بے وفائی کی دامتان کن کر چیران ہو گئے۔اتنے میں ملم بن عقیل کی ایک چھوٹی ن بی جواس مفرمیں ساتھ تھیں ،حضرت امام حین طایقا کے سامنے آگئیں حضرت امام حیین علیا نے انہیں انتہائی محبت وشفقت بھری نگا ہول سے دیکھا اور ان کے سریر دست شفقت پھیرنے لگے اور بے اختیار آنسوؤل کی دھار آپ کے مقدل رخمار پر جاری ہوگئے۔وہ شہزادی ان قرائن معلوم رکئیں اور عرض کرنے لگیں کہ چیاجان! آج تو آپ میرے سر پراس طرح ہاتھ چیر دہے ہیں جس طرح میٹیموں کے سر پر ہاتھ چیرا جا تا ہے، میں آپ کو پرورد گار کی قسم دلاتی ہوں بچ بچے بتائیے کیامیرے باباجان شہیدتو نہیں ہو گئے۔ نبی کے اس موال پر امام غم سے بے قرار ہو کرزاروزار رونے لگے اور تمام اہل بیت نبوت ہے گے گر دجمع ہو گئے اور آپ نے حضرت مملم اور ان کے فرزندوں کی شہادت اور کو نیوں کی بے وفائی کاسارا حال سنایا۔ یہن کربعض لوگوں نے جوراستے میں آپ کے شریک سفر بے تھے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں۔ یہ بات کن کر عقیل بن الی طالب کے فرزندا ٹھ کھڑے ہوتے اور کہا کہ ہم ضرور کو فہ جائیں گے اورملم بن عقیل کا بدلہ لیں گے یا خو د بھی شہید ہو جائیں گے۔ یہ ن کرامام حین علیفا نے فرمایا ٹھیک ہے چلو! تمہارے بعدتو میری زندگی بےلطف ہے، چنانچہ یہ قافلہ

آگے چل پڑا۔ جب مقام اشراف میں پہنچ تو امام حین ایک نے صح کے وقت فادمول کو حکم دیا یہاں سے پانی بھرلیں یہاں سے کافی پانی بھرلیا گیا پھر قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ دو پہر کے وقت ذوحم کے مقام پر پہنچ امام حین نے حکم دیا کہ یہیں خیے نصب کر دینے گئے ۔ تھوڑی دیر یہیں خیے نصب کر دینے گئے ۔ تھوڑی دیر کے بعد کو فد کا ایک مشہور بہا در جنگ حربن پزیدریاحی ایک ہزار موارول کے فکر کے باتھ آپ کاراسة رو کئے کے لیے آگیا۔

#### حربن يزيدامام كےسامنے

حرابي فشر سے بل كرامام عين كى ضدمت مين آيااورامام كوسلام كيااورعرض کیا،اے ابن رمول اللہ! مجھے عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کے گورز نے آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے۔ میں آپ کی گتا خی تو نہیں کرسکتالیکن ابن زیاد کے حکم سے مجبور ہول۔ امام حین ملیلا نے فرمایا میں خود بخود نہیں آیا بلکہ اٹل کوفہ نے مجھے ڈیڑھ موخلوط لکھ کر بلا یا ہے حرنے قتم کھا کرکہا کہ جناب مجھے تو ان خطوط کا علم نہیں ہے لیکن اب جوصورت حال ہے وہ یہ ہے کہ میں نہ آپ کو چھوڑ سکتا ہول اور ندوا پس لوٹ سکتا ہول بین کرامام حین علیش نے خطوط کا تھیلا الٹ دیااور فر مایا، حرد یکھلوان کو پڑھلوان کی مہریں دیکھلو، پھرآپ نے نام لے کر پکاراا ہے ٹیش بن ربعی،اے قیس ابن اشعث،اے زید بن حارث سے کچ اوکیاتم لوگوں نے خطوط لکھ کر اور قیس دے دے کر مجھے نہیں بلایا ہے؟ حضرت امام حمین کی یہ بات من کرب بے حیا اور شیطان شرم سے گردن جھائے کھڑے رہے اور کسی نے جواب تک مذریا۔ پھر امام حین علیہ نے اپینے خادمول کو حکم دیا کہ تمام لوگوں کو یانی بلایا جائے اور تمام کھوڑوں کو بھی یانی بلایا جائے (بہال تک کہ

امام كے حكم سے و كے شكر اور ان كے كھوڑوں كو بھى پانى بلا يا جميا) و كے شكر كاايك نوجوان پیچھے روگیاوہ بیان کرتاہے کہ امام حین علائانے جب میری اور میرے کھوڑے کی حالت جو پیاس سے ہور ہی تھی ، دیٹھی توامام حیین نے فرمایا اے لڑکے پانی پیویس جب مینے لگا تو فرمایا کہ مثک کو الٹ دو،مثک بھاری ہونے کی وجہ سے مذالٹی گئی تو امام خود اٹھے،مثک کو الٹامیں نے بھی پانی پیااورا پیے گھوڑ نے کو بھی پانی یدیا۔ ابن جرير لكھتے ہيں كەمقام ذوحتم ميں جب نماز ظهر كاوقت ہوگيا تو آپ نے تجاج بن مسروق جعفی کو حکم دیا کہ وہ آذان کہیں،انہوں نے اذان دی پھرنماز کے لیے اقامت کہی گئی۔ امام حین مالیا نے وسے فرمایا کہتم نماز علیحدہ پڑھو گے؟ و نے کہا نہیں ہم تو آپ کے القنماز پڑھیں گے۔آپ نے سبونماز پڑھائی،آپ خمر میں تشریف لے گئے، پھر جب نماز عصر کاوقت ہوگیا تو آپ نے فرمایااذان کہی جائے،اذان کہی گئی اور آپ نے تمام لوگوں کو نماز یڑھائی۔ نماز کے بعدآپ نے تمام لوگوں کے سامنے جن میں و کے ما تھی بھی تھے، یہ خطبہ ارشاد فر مایا۔اے لوگو! رمول الله کاللیائی نے فر مایا ہے کہ جو شخص ا پسے باد شاہ کو دیکھے جوظالم ہو جو حرام خدا کو حلال مجھتا ہو جو عہد خدا کو آوڑ تا ہو جو سنت رسول کے خلاف کرتا ہو جو بندگان خدا پرظلم کرتا ہواس پروہ اعتراض نہ کرے تواس کو بھی خدا اس ظالم بادشاہ کے اعمال میں شریک کرے گا بنو! ان حکام نے شیطان کی اطاعت اختیار کرلی ہے، خدا کی الماعت کو ترک کر دیا ہے۔ انہوں نے حرام خدا کو حلال اور حلال ندا کو حرام کر رکھا ہے۔ان پر اعتراض کرنے کا ب سے زیادہ ہی تجھے ہے۔تمہارے خط میرے یا ا آئے، تہادے نمائندے میرے یا ال تہاری طرف سے بعت ك ني كان بات برآئي كم ميراما ته نه چيوڙو كي الجي و تمن كي توالي ندكوو كي. ا گرتم اپنی بیعتوں کو پورا کرو گے تو بہرہ مند ہو گے. میں حیین ہوں علی اور فاطمہ بنت ر مول الله كافرزند ہوں، میں تمہارا پیثوا ہوں ۔ حربیہ خطبہ کن کر کہنے لگا کہ تمیں یہ علوم نہیں کہ

آپ کوکس نے خطوط لکھے ہیں ہم تو آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جائیں گے۔امام حین علیلا نے فرمایااللہ کی قسم میں تیرے ساتھ عبیداللہ ابن زیاد کے پاس نہیں جاؤں گا،جب آپس میں گرارشروع ہوگئ توامام حین بیال سے جل پڑے اور دمجی ساتھ ساتھ جل ر ہاتھا۔امام حین علیہ چلتے چلتے قصر بنی مقاتل میں پہنچے۔وہاں سے پھرآگے چلے۔ابن جريالكھتے ين كه اى اشاء مين امام حين اليا نے تين مرتبه انا لله و انا اليه راجعون و الحمد لله رب العالمين كها\_يك كرآپ كے بيٹے كل بن حين (على اكبر) كهورُ ايرُ ها كرقريب آئ اوركهن كلك كه بابا! مين آب پرفدا موجاوَل اس وقت آپ نے پیکمہ کیوں فرمایا؟ آپ نے فرمایا، اے بیٹے! مجھے ذرااونگھ آ گئی تھی، میں نے ایک موار کو گھوڑے پر دیکھا، اس نے کہالوگ تو چلے جارہے ہیں اور موت ان کی طرف آرہی ہے،اس سے میں مجھ گیا کہ ہم کو خبر مرگ سنائی گئی ہے۔حضرت علی اكبرنے كہا كەخدا آپ كو ہر بلاسے محفوظ ركھے كيا بم لوگ حق پرنہيں۔آپ نے كہا قسم ہاں مدائی جس کے پاس ب کو جانا ہے، ہم تی پر ہیں علی بن حین طابقہ نے کہا پھر ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہے،مریں گے توحق پرمریں گے آپ نے فرمایا جزاك الله باپ کی طرف سے فرزند کو جو بہترین جزاء مل مکتی ہے وہ تم کو ملے۔امام چلتے چلتے مقام نینوا میں چنچے۔ یہاں فجر کی نماز پڑھی جھوڑی دیر کے بعدایک آدی کوفد کی طرف سے آیاوہ حرکے پاس گیااوراس کو ایک خط دیا۔ پہخط ابن زیاد نے حرکی طرف بھیجا اس میں لکھا تھا کہ میرا خلاجب ہی پہنچے ای وقت امام حین کو تنگ کرنا شروع کر دو،ان کو اس جگہ اتر نے دو جہاں پانی وغیرہ مذہوں پہ خط لانے والا قاصدتم پر بنگران ہو گا۔اس خط کا مضمون حرنے امام حین عاینا کو بتایا کہ اب میں آپ کوئسی صورت میں چھوڑ نہیں سکتا۔ مجريهان مے حيني قافله پل پڙااور وجي ايک طرف پل رہا تھا يہاں تک که امام حين عليه مقام كربلامس بهنج كئ

#### امام حيين عَلَيْكِا كربلا ميس

امام حین ایش ۱۱ جری فرم کی دوسری تاریخ کو کر بلا میں پہنچے۔ دوسرے دن سنج کے وقت عمر و بن سعد بھی جار ہزار فوج لے کر کر بلا میں پہنچ گیا۔امام حین علیفہ کی عمرو بن معد سے گفتگو شروع ہو گئی۔عمرو بن سعد نے کہا کہ آپ کس مقصد کے پیش نظر یبال تشریف لائے ہیں فرمایااہل کو فہ نے مجھے خطوط لکھے اورمیرے یاس ایسے آدمی مجيج كهآپ تشريف لائيس اب اگران لوگون كوميرايبان آنانا پندې تويس واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ س کر ابن سعد نے ابن زیاد کو لکھا کہ میں نے امام حیبن علیا سے گفتگو کی ب، و و فرماتے ہیں کہ مجھے اہل کوفہ نے بلایا ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ اگر اہل کوفہ کومیرا آنا پیندنہیں ہےتو میں واپس چلا جا تا ہول \_ابن زیاد کو جب یہ خطر منایا گیا تواس نے کہا كەامام خىين ئاينا جب ہمارے پنجە مىں كچنس كئتے ہيں تواب نكلنا عاہتے ہيں ليكن اب ان کے لیے نکلنا شکل ہے۔ ابن زیاد نے عمر و بن معد کو جو الی خواکھا کے حین اینا کو کھوکہ وہ یزید کی بیعت کریں اگرانہوں نے یزید کی بیعت کا اقرار کرلیا تو پھر ہم جیرا مناب سمجھیں گے ویسا کریں گے ۔جب پیخط عمرو بن معد کو ملا تو پھر عمرو بن معد نے امام حین الیا سے ملا قات کی اور کہا کہ آپ یزید کی بیعت کرلیں تو آپ نے فرمایا یہ جھ سے ہر گزنہیں ہوگا۔ چنانجیدا بن کثیر لکھتے ہیں کہ عقبہ بن سمعان نے کہا کہ میں حضرت امام حین طین کے ماتھ مکہ سے لے کرآپ کی شہادت تک آپ کے ماتھ رہا۔ آپ نے کوئی بات نہیں فرمائی جو میں نے نہنی ہو۔ آپ نے بھی بھی نہیں فرمایا کہ یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھوں گااور نہ ہی بیفر مایا کہ میں کسی سرحد پر چلا جاؤں گا بلکہ آپ نے عمرو بن معدکے جواب میں صرف دو چیزیں فرمائیں یا توواپس مکہ ملے جائیں گے یا مجھے اس و میچ وع یض زمین میں کئی طرون نکل جانے دو، میں دمیکھوں کدانجام کیا ہوتا ہے؟ (البدایہ

والنهايش ١٥٥ ج٨)

ابن کثیرآگے چل کر پھر لکھتے ہیں کہ عمرو بن معد نے پھر امام حیین علیفہ کو کہا کہ ابن زیاد کہتا ہے کہ آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیں (یعنی بیعت کرلیں) توامام حيين علينا في المايا:

والله لا يكون ذالك ابداً.

الله كي قسم ہے كه يدكام تو جميشه تك بهيں جوسكتا\_ (البدايه والنهايس ١٩٧٥م) یعنی میں بزید کی بیعت کسی صورت میں بھی ہمیں کرسکتا۔اب اس سے ظاہر ہے کہ جب امام حمین علیہ نے علفاً فر مادیا تھا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کسی طرح بھی یزید کے بليد باتھول ميں اينے ياك ہاتھ نہيں ركھ سكتا تو پھريزيديوں كايه كہنا كه امام حيين عليفه نے عمروبن معد کے سامنے اقرار کرلیا تھا کہ میں یزید کی بیعت کرلوں گا،صریحاً غلط ہے۔

بعض کتابوں میں کھا ہے کہ امام حیین علیا نے عمر و بن سعد و کہا تھا کہ میں کتابوں میں کھا ہے کہ امام حیین علیا ہے عمر و بن سعد و کہا تھا کہ میں یز بد کی بیعت کرلوں گااور پیربات عمر و بن معد نے ابن زیاد کو بھی ایک خط میں کھی تھی۔

یہ بات غلا ہے امام حین علیا نے باتو عمرو بن معد کو کہا ہے کہ میں بزید کی بیعت کرلوں گا اور یکی اور سے کہا ہے کہ میں بزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دوں گا۔ در حقیقت بات پیه ہے کہ جب ابن زیاد اصرار کررہا تھا کہ امام حین عایقا کو کھوکہ و ویزید کی بیعت کریل ور ندان کوقل کر دو اب عمرو بن معد دنیا کی لعنت سے زیجنے کے لیے یہ كوشش كرر ہاتھا كەكى طرح يەمعاملەلل جائے۔ چنانچداس نے ابن زياد كو اپنى طرف سے لکھے دیا کہ میں نے حین طایعہ سے بات کی ہے وہ اس بات پر راضی ہیں جہال

سے آئے میں وہیں علے جاتے ہیں یا کسی اسلامی ملک کی بسرحد کی طرف علے جاتے ہیں وہاں ووائن سے رمیں گے یا یزید کے پاس جا کراس کے باتھ میں ہاتھ رکھ دیں کے۔اب ان تین باتوں سے ایک بات امام حین مایشا نے فرمائی تھی کہ میں جہاں ہے آیا ہوں، وہاں چلا جاتا ہوں۔ دوسری دو باتیں امام حین طیا نے نہیں فرمائی تھیں ۔ جیسا کہ البدایہ والنہایہ کے حوالہ سے گزر چکا ہے البنة عمر و بن معد نے ابن زیاد کو وقتی طور پر گھنڈا کرنے کے لیے یہ دو باتیں بھی ساتھ کہددیں اوران لوگوں نے جوکہ از قسم نواصب وخوارج ہیں یا جن لوگول میں یزیدی خون ہے، انہول نے یزید کی حمایت كتے ہوئے يہ شہوركردياكدامام حين الله تويزيدكى بيعت كے ليے تيار تھے اورآب نے کہا تھا کہ مجھے دمثق جانے دو، میں یزید کی بیعت کرلوں گا۔ چنانحیاس حقیقت کی وضاحت کرتے ہوئے ایک مصری فاضل علامدا حمد شکبی لکھتے ہیں کہ صاف بات یہ ہے کہ عمرو بن معدنے اماح بین علیا کے کلام کو ابن زیاد کے سامنے غلاصورت میں پیش کردیا تھا تا کہ وہ امام حین علیہ کے قتل کی ذمہ داری سے پچ سکے اور یہ کہ اپنے ضمیر کی ملامت اور د نیاو آخرت کے برے انجام سے ظاہری طور پرمحفوظ رہ سکے۔ نیز علامت کی لکھتے ہیں کہ بیتو بنو امیہ فائدان کے عامیوں (یعنی فارجیوں) نے عمر و بن سعد کا قول امام حیین عایشه کی طرف نسبت کر دیااوران خارجیول نے کہنا شروع کر دیا کہ امام حیین عليه نے كہا تھا كەملى يزيد كى بيعت كرلول كا تاكدوه لوگول كو كہر سكيں كدامام حين عليه نے تو یزید کی بیعت کے لیے اقرار کرلیا تھا حالانکہ امام حین علیلا نے بھی بھی نہیں کہا کہ میں یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ دول گا۔ نیزعلامہ شکبی لکھتے ہیں کہ ہماری اس بات کی تائيدوه روايت كرتى ہے جوعقبہ بن سمعان كنے بيان كى ہے كہ بيس نے مدينه منوره ا جب امام حیمن طینه شهید دو گئے تو عمر و بن معد نے عقبہ بن سمعان کو گرفمار کرلیا۔ پدر باب بنت امراء القیس کے غلام تھے اور رباب بنت امراء القیس حضرت حیین کی زوجہ طهر ہمیں اور میدہ مکینے کی والدہ

سے کے کرمکہ مکرمہ تک اور مکہ مکرمہ سے لے کرعواق (کربلا) تک امام حین بایشا کا ماتھ دیا ہوں۔آپ نے جمعی بھی تھی کی ماتھ دیا ہوں۔آپ نے جمعی بھی تھی کی کے ساتھ دیا ہوں۔آپ نے جمعی بھی تھی کے ساتھ دہا ہوں۔آپ نے جمعی بھی تھی سے کہ سامنے یہ ہمیں فرمایا کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دکھ دوں گا۔ (زینب س ۱۸۸) علامہ بنی کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ کربلا میں عمر و بن سعد نے جب بار بار اصراد کے ساتھ امام حین بلیشا کو کہا کہ آپ یزید کی بیعت کرلیں تو آپ نے فرمایا میں اصراد کے ساتھ امام کین کول گا، البتہ یہ صورت ہو سکتی ہے کہ تم لؤگ مجھے اپنی عالت پر چھوڑ دویا تو مکہ مکرمہ چلا جاؤل یا پھر کسی دوسری جگہ جا کرمیں انتظار کروں گا کہ یزید کے ساتھ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں۔

## امام سین علیا نے یزید کی بیعت کاہر گز ہر گزا قرار نہیں کیا

جائے کین ابن زیاد اورشمر لعین نے اس کو مجبور کر دیا کہ و وامام حینن علیفاسے یا تو بیعت کا ا قرار لے یا حین الیہ کونل کرے۔ آخر کاراس نے امام حین طینہ کوشہید کرادیا، اب ظاہر ہے کہ یدالفاظ فیضع یدی فی یدی عمرو بن معد کے پانے تھے اور امید فاندان کے مای لوگوں (خارجیوں) نے امام حین مایشا کی طرف سے نبیت کرد تیے اور مشہور کر دیا کہ امام حین ایش نے یزید کی بیعت کا قرار کرلیا ہے حالانکہ امام حین ایشا نے مجمی بھی یز بد کی بیعت کاندا قرار کیا ہے اور مذکہا ہے کہ میں دمثق جا کریز بد کی بیعت کر لیتا ہول۔ ہم پہلے ابن کثیر کے حوالہ سے لکھ چکے ہیں کہ آپ نے طف اٹھا کر فرمایا تھا کہ میں یزید کی بیعت بھی نہیں کروں گااورا بن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام حین علیثا نے جب کر ملا میں بزیدیوں کے ما تھ لفگو کی تو بزیدی کہنے لگے کہتم بزید کی بیعت کر لوتو آپ نے فرمایا معاذ الله، بے شک میں ہرمعکبر سے جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، ایسے اور تمہارے پرورد کارکی بناہ لے چکا ہول ، یعنی پزید کی بیعت کرنے کے لیے ہر گز تیار نہیں ہول۔

(البدايدوالنهايش ١٤١٥)

علامة للي بھي لکھتے ميں کدامام عين عليه في يجي فرمايا كديس الل بيت نبوت ورسالت سے ہول، یزیداس کا الی نہیں ہے کہ میں اس کی بیعت کرول (زینب ١٥٧) اس سے ظاہر ہے کہ امام حین علیہ نے یزید کی دبیعت کی ہے اور سال بات كا قرار كيا ہے كه ميں يزيد كى بيعت كرليتا جول اور ندييفر مايا كه مجھے دمثق جيج دو، میں پزید کی بیعت کرلوں گا۔اس مئلہ کی مزیر تفصیل ہماری مختاب حب وزب جلد ثانی

عمرو بن معد کو جب امام حیین ایشانے جواب دے دیا کہو کسی صورت میں بھی یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں البتہ مکہ میں واپس چلے جاتے ہیں تو ا بن سعد نے پھر ابن زیاد کولکھا کہ خدا نے آگ کے شعلہ کو بچھا دیا،اختلاف کوختم کر دیا ہے،امام حین مایلااس پرراضی ہیں جہال سے آئے ہیں وہیں چلے جاتے ہیں۔ یہ خط جب ابن زیاد کے پاس پہنچااس نے پڑھااور کہا کہ یہا لیے شخص کا خط ہے جواییے امیر کا بھی خیرخواہ ہے اوراپنی قوم پر شفقت کرنے والا ہے۔اچھامیں نے قبول کیا، پیر ن كرشمر بن ذى الجوش الله كفرا موا \_ كہنے لگا اب توحيين عليه تمهاري زيين ييں بيل، اگر و ، پلے گئے تو طاقت ان کی ہو گی تمہارے لیے عاجزی ہو گی۔ بہتریہ ہے کہ ان کو کہو ، و ، تمہاری اطاعت کریں اور تم یزید کے لیے حیین علیما سے بیعت لو \_اس سے تمہاری دربار یزیدیں عرت بڑھ جائے گی اگروہ بیعت نہ کریں تو پھر حین علیظ کوقتل کردو،اس سے بھی تم کوشہرت ملے گی اورشمر نے یہ بھی کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ابن معداورامام حمین علیظارات بھرشکر کے درمیان باتیں کرتے رہتے ہیں۔ابن زیادشمر کی باتوں میں آگیا اس نے عمرو بن معد کو خلاکھا کہ میں نے تجھے حین علیقا کے مقابلے میں اس لیے نہیجا تھا کہ تو جنگ سے بیچے اور جھ سے ان کی سفارش کرے تم فوراً امام حین علیا سے کہد دو اگروہ میرے ہاتھ پریزید کے لیے بیعت کریں توانہیں امان ہے،اگروہ انکار کریں تو ان سے لڑائی شروع کر دو، انہیں قتل کر کے ان کی لاش کو یا مال کر ڈالو اگر مجھے اس كام سے انكار بوتو مجھے منصرف سيرسالاري سے معزول كيا جاتا ہے بلكة"رك كي حکومت سے بھی برطرف کیا جاتا ہے اور تیری جگہ شمر ذی الجوثن کومقرر کیا جاتا ہے۔ ابن زیاد نے پینظشم کو دیااور کہا کہ بیعمرو بن سعد کے پاس لے جاؤا گرو ،اس کے مطابق عمل کرنے تھیک ہے اگرا تکار کرنے واس سے شکر کا چارج لے کراہے گرفتار کے یہاں بھیج دینا شمریہ خط لے کر کر بلا میں عمرو بن سعد کے پاس پہنچا یمرو بن سعد کو خط دیا اس نے پڑھا شمر نے کہا کیا خیال ہے؟ عمرو بن معد کہنے لگا حکم کی تعمیل کروں گا۔

## پانی پر پابندی لادی

ابن جريد لکھتے ہيں كه ابن زياد نے عمرو بن معدكو دوسرايہ خلاكھاا گرامام حيين اليائيزيد كى بيعت نبيس كرتے توان كايانى بھى بندكر دو، چنانچ يوم كى سات تاريخ كوعمرو بن معد نے عمر و بن حجاج کو حکم دیا کہ پانچ موموار لے کریانی پر قبضہ کرو۔ ای وقت عمر و بن جاج یا فج سوآدی لے کردر یائے فرات پر پہنچا،اس نے در یا کے کنارے پراسین آدمیوں کو متعین کر دیا۔ اس کے بعدامام حین ملی اور آپ کے ساتھیوں کو کہا گیا کہ اب تم دریائے فرات سے یانی نہیں لے سکتے۔ہم پہلے لکھ میکے ہیں کہ کر بلا میں شمر بھی پہنچ گیا،اس نے آتے ہی بار بار عمرو بن سعد کو کہنا شروع کردیا کالوائی شروع کرو\_آخر کار 9 عرم کو ابن سعد نے جنگ کی تیاری محل کرلی اور عرم کی 9 تاریخ کو بوقت عصر کچھ کھ لے کرجس میں شمر بھی تھا، امام حمین علیق کے خیمہ کی طرف پدلوگ جل بڑے۔اس وقت امام حین علیا اسین فیمد کے سامنے تلوار سے تکید کیے بیٹھے ہوتے تھے، آپ کی بہن سیدہ زینب نے لوگوں کے شور کی آواز سنی تو اپنے بھائی مان (حیین علیہ) کے یاس آئیں کہا بھائی! آپ نے ساکہ لوگوں کی آوازیں قریب سے آرہی ہیں۔امام حیین عایش نے سر اٹھا کر فرمایا میں نے رمول اللہ ٹاٹیٹیٹا کو خواب میں دیکھا کہ مجھے فرماتے میں کرتم میرے پاس آجاؤ گے۔ حضرت میدہ زینب نے بیان کرزارزار دونا شروع کر دیا۔امام حیین مالیہ نے فرمایا بہن خداتم پر رحم کرے جب ہو جاؤ۔ای اشاء کھڑے ہوئے فرمایا عباس جاؤان لوگوں سے پوچھوتمہارا کیاارادہ ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے ماتم کا پیچم ہے کہ یا تو تم یزید کے سامنے سر جھکا دو یا پھرلڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ بات حضرت عباب رہ النظائے آ کرامام حین کو بتلائی۔امام حین اللہ نے فرمایا

ان کو کہوکہ آج دات ہم کو مہلت دے دو تا کہ ہم آج دات اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں۔
اس سے دعا کر لیں، اس سے مغفرت طلب کر لیں، خدا خوب جانتا ہے کہ میں اس کی عبادت کو، اس کی مختاب کی تلاوت کو اور دعاء و استعفار کو کثرت سے بہند کرتا ہوں۔
حضرت عباس ہی مختاب کی تلاوت کو اور دعاء و استعفار کو کثرت سے بہند کرتا ہوں۔
حضرت عباس ہی مختاب کی تلاوت کو اور دعاء و استعفار کو کثرت سے بہند کرتا ہوں۔
اس نے بلند جگہ پر کھڑے ہو کہ کہا ہم نے تمہیں کل شیخ تک مہلت دے دی ہے۔ اگر تم
اس نے بلند جگہ پر کھڑے ہو کہ کہا ہم نے تمہیں کل شیخ دیں گے، اگر تم نے انکار کیا تو پھر ہم
اطاعت کرلو گے تو ہم تمہیں این زیاد کے پاس شیخ دیں گے، اگر تم نے انکار کیا تو پھر ہم
مہیں ہرگز نہیں چھوڑ یں گے ۔ اس کے بعد ابن معد اپنے شکر کو واپس لے گیا۔ جب
دات آگئی، امام حین علیف نے اپنے ماتھوں کے ماتھ مغرب کی نماز پڑھی، اس کے
بعد عثاء کی نماز پڑھی۔

#### امام حيين عليك كالبيخ ساتفيول سےخطاب

امام حین الیا نے عثاء کی نماز کے بعدا پنے ساتھوں سے کہا تھہر جاؤ! مجھے کچھ کہنا ہے۔ سب لوگ نماز سے فارغ ہو کر وہاں تھہر گئے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہیں بیمارتھا، ہیں امام حین علیا کے قریب چلاگیا کہ منوں کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے میرے ساتھیو! دشمن کی فوجیں کثرت سے اُمڈی چلی آر،ی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے میرے ساتھیو! دشمن کی فوجیں کثرت سے اُمڈی چلی آر،ی ہیں (صرف حرابین حرکے پاس ۲۲ ہزار فوج تھی، عمرو بن سعد کے پاس چار ہزار، اس کے علاوہ اور بھی ) اور کر بلاکامیدان ان کی کثرت سے لبریز ہوگیا ہے۔ نہیں کہا جاسکتا کہ انجی اور کس قدر فوجیں آئیں، فوجوں کا بیاس قدر اجتماع ایک میری ذات کے لیے کیا جا رہا ہے۔ دشمن میرے دبات میرے خون کے بیاسے ہیں۔ وہ میری جان لینا چاہتے ہیں، تم میرے ساتھ اپنی جانیں بلاکت میں یہ ڈالو، دیکھو دشمن نے پانی بند کر دیا ہے، وہ تمیں پیاسا جاتھ اپنی جاند کر دیا ہے، وہ تمیں پیاسا جاتھ اپنی جاندی دیا ہے، وہ تمیں پیاسا جاتھ اپنی جاندی جاندی جاندی بیا کہ جاندی جا

شہید کرنا چاہتا ہے۔ میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں تم چلے جاؤ ۔ مبتح جنگ ہو گی شاید دن میں تمہارے لیے جانے کاموقع نہ ملے اس لیے ابھی روانہ ہو جاؤ۔جب لوگو ل نے امام حین ایسا کی بات سنی تو تمام کہنے لگے ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں، جب تک زند فی ہے آپ کے ماتھ رہیں گے، آپ کے ماتھ ہو کر دشمنوں سے اڑیں گے، آپ تق پر ہیں، تن کے بیے اور ہے ہیں، ہم بھی تن پر سر کٹادیں گے۔ ہم بیگوارا نہیں کر سکتے کہ ر مول الله كالفياني كے نواسه كو تنها چھوڑ جائيں چرہم فيامت كے دن رمول الله كالفياني كو كيا منہ دکھائیں گے۔امام حیین مالیشانے اپنے ساتھیوں سے یہ بات من کران کو دعادی اور پھر امام حمین طایق اپنے خیمہ میں تشریف لے گئے۔آج آپ کی طبیعت اداس اور پڑمردہ تھی۔خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ای اشاء میں حضرت شہر بانوامام کے نیمہ میں تشریف لائیں۔آپ کے پاس بیٹھ کر بولیں آج آپ کی طبیعت زیادہ پریشان کیول ہے؟ حضرت امام حین علیہ نے فرمایا پریشانی اس لیے ہے کہ جو مجھ پر صیبتیں نازل ہونے والی ہیں وہ ہونے والی ہیں لیکن جولوگ میرے ساتھ آئے ہیں وہ بھی مبتلائے مصیبت ہوجائیں گے۔ان لوگول کی طرف سے غم اور فکر ہے میں نے ان سے کہا کہوہ طلے جائیں کین وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔پھرامام حینن علیٰہ نے حضرت شہر بانو ے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میری شہادت کا وقت قریب آگیا ہے میں یہ عابمتا ہول کہ تم بچوں کو لے کرمکہ مکرمہ یاا ہے وطن ایران پہنچ کر کئی مناسب جگہ تھہر جاؤ حضرت شہر ہا نو نے کہا کہ امام ایرانہ کہیے، میراسہاگ میری دنیائے مسرت آپ کے دم سے ہے۔ مجھے اپنی زند کی میں اپنے قدموں سے مدانہ کریں۔ اگراس وقت مجھے مدا کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ بہرصورت میں آپ سے ایک لمح بھی جدا نہیں ہو گئی۔ ہر چیز آپ پر قربان کرسکتی ہول کیکن جدائی ناممکن ہے۔ پھر حضرت شہر بانواٹھ کر چلی گئیں۔امام زین العابدین علیشافر ماتے ہیں کہ میرے والد (امام حیین علیہ) اپنے خیمہ میں اکیلے

تھے آپ کے پاس سرف الو ذر غفاری کے آزاد کردہ غلام آپ کی تلوار کو درست کررہ تھے اور امام حیین ملینا پیشعر پڑھ رہے تھے جن کامطلب یہ ہے کہ اے زمانہ ناپائیدار تو اچھادوست نہیں ہے ۔ تو ہر شبح و شام کسی دوست یا دشمن کوختم کردیتا ہے اور ایک کے عوض دوسرے کو قبول نہیں کرتا اور یہ سبحکم ضدا سے ہوتا ہے اور جو آدمی زندہ ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔

ان اشعار کو آپ نے دو تین دفعہ پڑھا، امام زین العابدین علیا فرماتے ين كه يس مجه كياكه جواراد وآب نے كياتھا، مجھے بے اختيار رونا آيايل نے آنوول كو ضط کرنے کی کوشش کی اور مجھے پرتدلگ گیا کہ مصیبت ٹوٹ پڑی ہے۔امام زین العابدين عَلَيْهِ فرماتے ہيں كه امام حين عَلَيْهِ كے ان اشعار كوميرى پھوپھى سيدہ زينب ﷺ نے بھی من لیااور ہے چین ہو کرآپ کے پاس آئیں حضرت زینب نے جواب دیا بھائی میں دیکھ رہی ہوں کہ مصائب نے آپ پر ہبچوم کرلیا ہے تمہیں عملین دیکھ کرمیرا کلیجہ بھٹا ماتا ہے۔اے کاش میری زندگی میں یہ دن مذآتا میں اپنی مال،باپ اور بھائی حن علیا کے ساتھ ہی مرجاتی حضرت امام حین علیا نے فرمایا بہن! ایسی بات مد كرو، مجھے فخرے كەميى نے تم مبيى جمثيره يائى ہے۔ صرت زينب عظائے كہالكين الیی بہن جو بالکل مجبورو ہے کس ہے جواسینے بھائی کی کچھ مدد نہیں کرسکتی اس غم سے میرے دل کے محودے ہوتے میں حضرت امام حین علیا فی مایامیری ہمن صبر کرو،میرے باپ جھے بہتر تھے،میری والدہ جھے اضل کیں،میرے بھائی نیک اورسعید تھے، وہ ب سنت ربول کی پیردی کرتے تھے، میں بھی پیروی کررہا ہوں، یہ دنیافانی ہے جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس نے ایک دن دنیا سے چلا جانا ہوتا ہے۔میراوقت بھی قریب ہے۔ا گر میں کل شہید ہوجاؤ ل تو میں تم کو دصیت کرتا ہول کہ تم غم اورمصیبت کوصبر وشکرے برداشت کرناالله تعالی صبر کا اجرد سے گااورتم اہل بیت میں

سب سے بڑی ہو،سب کو کئے، روتے روتے بولیں، یہ سب کیا سن رہی ہوں میرا تو یہ سب کیا سن رہی ہوں میرا تو یہ سب کیا سن رہی ہوں میرا تو یہ سنتے ہی کلیجہ بھٹ گیا اور دل گئوئے ہوگیا ہے ۔حضرت امام حین الیش نے فرمایا بہن اس قدر بے قرار ہوگئ ہو تمہیں تو اپنادل پھر کا کرلینا چاہیے ۔حضرت زینب نے فرمایا پہن پھر ہی کرلوں گی۔ دعا کروکہ اللہ تعالی جھے صبر عطافر مادے ۔حضرت امام حین الیش نے فرمایا خداصبر دے گا۔حضرت زینب نے فرمایا جس تو صبر اختیار کروں گی کیکن آ مکھوں فرمایا خدا میں بھی جانتا ہوں رولینا کیکن آ مکھوں پراختیار نہیں ہی جانتا ہوں رولینا کیکن حتی المقدور لوگوں کے سامنے خدرونا۔ پھر امام حین علیش نے فرمایا یہ میں بھی جانتا ہوں رولینا کیکن حتی المقدور لوگوں کے سامنے خدرونا۔ پھر امام حین علیش نے فرمایا اب دات زیادہ ہوگئی ہے، المقدور لوگوں کے سامنے خدرونا۔ پھر امام حین علیش نے فرمایا اب دات زیادہ ہوگئی ہے، آزام کروتو میدہ زینب اسپ خیمہ میں تشریف لے گئیں۔

(البدايدوالنهايس ١٤١ جمر عارفخ طرى ٢٩٣ج ٢٩ معرك كربوص ٢٥٩ متاريخ كامل ٥٨ ج٥ ٢١)

## حضرت امام زین العابدین علیس کی بیماری میس اضافه

امام حین نالیا جب مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، راسۃ میں ہی امام زین العابدین نالیا ہیں ارہوگئے تھے۔ کر بلا میں آ کر ہیماری میں اضافہ ہوگیا تھا۔ امام حمین نالیا نے جب سیدہ زینب کو اپنے خیے میں جانے کا حکم فر مایا تو تھوڑی دیر کے بعد امام حین نالیا اپنے فیمہ سے باہر تشریف لائے اور اپنے ساتھوں کو حکم فر مایا کہ خندق کی دوسری طرف آگ روش کرلیں تا کہ اگر شمن رات کو شب خون مار نے کے خندق کی دوسری طرف آگ روش کرلیں تا کہ اگر شمن رات کو شب خون مار نے کے اراد سے سنقل و حرکت کر بے قرمعلوم ہوجائے۔ آپ کے حکم کے مطابات آگ روش کی گئی تو ایک کوفی نیز میری کتا ما لک بن عروہ آگ کے قریب آیا اور استہزاء کے طور پر امام حین نالیا کو مخاطب ہو کر کہا کیا زندگی میں ہی آگ میں جانے کا ارادہ ہے۔ امام امام حین نالیا کو مخاطب ہو کر کہا کیا زندگی میں ہی آگ میں جانے کا ارادہ ہے۔ امام

حين عليه نع فرمايا: كذبت يأعدو الله اعدمن خدا! تو في جوث بولا، داوى کہتا ہے مالک بن عروہ کھوڑے پر سوارتھا وہ کھوڑے کو ادھر ادھر دوڑا رہا تھا، ا جا نک گھوڑے کا یاؤں سوراخ میں تھس گیا اور گھوڑ ابھڑک اٹھا اور گھوڑے نے اپنا یاؤں سوراخ سے نکال کر دوڑ ناشروع کر دیااور مالک بن عروہ کو پنچے گرادیااوراس کا دایاں پاؤل رکاب میں کھنمار ہا گھوڑااسے تھیٹتا ہوا آگ کے قریب سے گزرااور ما لک بنء و ولا حک کرآگ میں گریڑ ااور و ہیں جل کر کباب ہوگیا۔ رات گزری ، شج كاوقت ہوا تو امام حين عليه نے نماز صبح كى تيارى فرمائى \_ چونكه امام زين العابدين زیاده بیمار تھے آپ کو پیاس لگ رہی تھی لیکن یانی تھا نہیں حضرت شہر بانواور حضرت ام کلثومتمام رات امام زین العابدین ملیشا کے پاس بیٹمی رہی تھیں ہے کے وقت امام زین العابدین کی حالت زیاد و خراب ہوگئی، پانی مل نہیں رہا تھا،شہر بانو نے اللہ کی بارگاه میں عض کیا اے اللہ! میرے یج پر رحم کر، حضرت شہر بانو اور ام کلثوم حضرت زین العابدین کی حالت دیکھ کررو نے گئیں \_رونے کی آواز خیمے سے باہری کرحضرت امام حمین علیق امام زین العابدین علیق کے خیمے میں تشریف لائے اور پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت ام كلثوم نے جواب ديا كه زين العابدين رات بحر پياس سے رائية رہے ہیں، اس وقت ان کی حالت غیر ہوگئی ہے۔ امام حیین نے امام زین العابدین عليه كے قريب جا كر فرما يا بديا ميں جانتا ہول تم بيمار ہو، پياس نے تمہيں سخت تكليف دے رکھی ہے لیکن پانی کاایک قطرہ نہیں ہے میرے بیٹے صبر کرو، آج تمہاراباب اس قدرمجبور ہو گیا ہے کہ تمہارے لیے یانی کا ایک قطرہ بھی مہیا نہیں کرسکتا۔حضرت شہر بالو کو بھی اماح بین طیلانے فرمایا،صبر کرو، پھرآپ نے تیم فرما کراسے ساتھیوں کو شبح کی نمازير حائي۔

جبآب من كى نماز سے فارغ ہوئے تو كياد يختے بيل كردهمن كى فوجيل ملح

ہوکرمیدان جنگ میں آنے گیں۔ چانچ عمر و بن معدجی کے پاس ۲۲ ہزاد سے زیاد ہ گئر تھااس نے اپنی فرح کی منصوبہ بندی اس طرح کی کہ میمنہ پرعمر و بن تجاج زبیدی کو رکھااور اپنے غلام وردان کو علم دیااور خود قلب میں رکھااور میسر ہیں دی الجوثن کو رکھااور اپنے غلام وردان کو علم دیااور خود قلب میں رہااور پیادوں پر شبیث بن ربعی کو مقرد کیااور رسالہ عور ہ بن قیس کو دیا، دوسری طرف امام حین علیا کے ساتھ ۲۲ سوار تھے اور ۲۰ پیاد ہ تھے ۔ آپ کے شکر کی تر تیب یوں تھی، آپ نے میمنہ پر زبیر بن قین کو مقرد فرمایا اور میسر ہیر عبیب بن مطہر کو اور علم اپنے کھائی عباس علمدار کو دیا اور اپنے خیموں کو پشت پر دکھااور حضرت عباس کو یہ بھی فرمایا کہ خیموں کا بھی تم نے بی خیال رکھنا ہے ۔ اس کے بعدامام حین علیا سوار ہو کردشمن کی طرف سے تا کہ ان کے ساتھ اتمام جت کریں۔

جب خواتین اہل بیت نے صرت امام حین علیا کو کو فیول کے اشار کے قریب جاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے میمجھا کہ سب سے پہلے امام حین علیث الزنے كے ليے جارہے ہيں جہيں كوفى امام عين كوشهيدية كردين،اس ليےسيده زينب سے ضبط نة وسكار انہوں نے روكر كہااے بھائى!اس وقت تم خود شہيد ہونے كے ليے جارہ ہو کاش میں تم سے پہلے مرجاتی حضرت زینب کی زبان سے پدسنتے ہی تمام خواتین کے دل بھر آئے سب رونے لگیں اور انہیں رو تادیکھ کریچے بھی رونے لگے حضرت امام حیین طایش نے صرت عباس کو کہا کہ ان کو جا کر کھو وہ رونا بند کر دیں۔ ابھی انہوں نے بہت رونا ہے۔جب اہل بیت یا ک کی خواتین نے رونا بند کر دیا توامام حیین مایشائے کو فیول سے تھیج وہلیغ خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو! تم جھے سے اچھی طرح واقت ہوکہ میں تنہارے رسول الله کا فیائے کا نواسہ ہول، شیر ضراعلی المرتضیٰ کرم الله و جہد کا بیٹا ہول، سيدة النساء حضرت فأطممه بنت رمول الله كا نورعين بهول، حضرت جعفر طبيار كالمجتيجا بهول، حضرت امیر تمزه میرے باپ کے چیا تھے، اس فخرنسی کے علاوہ مجھے یہ فخر بھی ماصل

ہے کہ رمول اللہ کا تی آئیں ہے جھے اور میرے بھائی حن کو جوانان اہل جنت کا سر دار بتایا ہے۔ یس نے جھی جموٹ بہیں بولا، جھی نماز قضاء بہیں کی سی سلمان کوتل نہیں کیا پھر تم لوگ میرے قتل کے کیوں در ہے ہو؟ کیا تم میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو تم کو میرے قتل سے رو کے اے کو فیو! تم لوگوں نے مجھے ڈیڑھ مو کے قریب خط لکھے جو کہ میرے پاس موجود ہیں تم نے لکھا کہ ہم آپ کو امامت کا آئ دار سجھتے ہیں اور ہم پریزید علم کر رہا ہے، لہذا آپ ہرصورت میں آئیں، اب تم سے اور تو کچھ بہیں کہنا چاہتا صرف یہ کہنا ہوں کہ میرے فون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ کر گھنہ گار مذہو ہے جھے مکہ مکر مدیس کہنا ہوں کہ میرے فون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ کر گھنہ گار مذہو ہے۔ جھے مکہ مکر مدیس واپس چلے جانے دو، اب کوئی کوئی نہیں بولتا لیکن قیس بن اشعث بے شرمی کرتے ہوئے بولا کہ آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے تو آپ نے فرمایا:

الله انى عنت بربى و ربكم من كل متكبر لا يومن بيوم الحساب.

(البدايدوالنهايص ٢٩١٦ ٨، تاريخ طبري ٢٧٨ ج٣)

تر جمہ: "اللہ کی پناہ بے شک میں ہر معکبر سے جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا ہوں۔"
رکھتا اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں۔"
یعنی میں بزید کی بیعت کے لیے ہر گزتیار نہیں ہوں۔

## حركاامام عين عايس كي خدمت ميس ماضر مونا

اس کے بعد آپ واپس اپنے خیمہ کی طرف تشریف لائے۔آپ کے بیچھے ی حضرت حرین پزیدریا می بھی آگئے۔آپ نے فرمایا، کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت حرافے عض کیا کہ گناہ کی معافی چاہتا ہول کہ میں نے ہی آپ کورو کا اور آپ کو دشتِ کر بلامیں لے آیا جنور رات کو میں نے خواب میں ایسے باپ کو دیکھاوہ نہایت خوش تھے میں نے یو چھاکس مال میں ہو \_فر مایا مجھے اللہ تعالیٰ نے بخش دیااور جنت میں مجھے جگہء علا فرمانی ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا تم کس کام میں لگے ہو میں نے کہا کہ میں بزید کی فرج كا افسر ہول ابن زیاد كی مائحتى ميں كام كرر با ہول، امام حين عليه نے يزيد بن معادید کی بیعت نہیں کی، میں ان کو گرفتار کرنے کے لیے مقر ہوا ہوں میرے والدیہ بات من كرناراض موت اوركها كهار حرجه يرافسوس بيرقون دنيا كو آخرت يرترجيح دی ہے، اگر توحیین کو گرفتار کرے گا توحیین رمول اللہ کے بیٹے ہیں تھے پر رمول اللہ ناراض ہو جائیں گے پھر قیامت کے دن تیری شفاعت کون کرے گا، یہن کر مجھ پر خوف غالب ہوا پھرميري آئکھ کھل گئي۔اب آپ کي خدمت ميں ماضر ہو كرعفو تقصير كا طالب ہوں حضورآپ میری علطی معات کر دیجیئے تو حضرت امام حیین علیثیہ نے فر مایا، عادّ میں نے تمہاراقصور معان کیا ہے۔ حضرت حریری کرخوش ہو گئے اور عرض کیا کہ حضور مجھے اجازت دیں میں عمروبن معد کے ماتھ جنگ کروں، فرمایا صبر کرو، ہم سے جنگ کی ابتداء نہیں ہونی عاہیے حضرت حرنے امام حین طیکا سے واپس مانے کی اعازت کی۔ آپ نے اجازت فرمائی مضرت وعمرو بن معد کے پاس گئے جا کر کہا بڑے افوس کی بات ہے کہتم لوگوں نے خود ہی امام حین طایق کو بلایا ابتم ان کوقتل کرنے پر تیار ہوتم نے ان کا یانی بھی بند کر دیا ہے روز محشر کی تھی سے ڈرو، اگر آج تم نے انہیں یانی مددیا تو حشر کے روز اللہ تعالیٰ بھی تم کو حوض کو ثر سے سیر اب مذکرے گا۔ پید کہنے کے بعد حضرت حروا پس ہوئے اور پھرا سے بھائی مصعب اور اس کے لڑکے علی اور اس کے غلام کو ساتھ لے کر امام حین کی بارگاہ میں عاضر ہو گئے۔اب عمرو بن سعد نے جب دیکھا کہ حضرت حراوران کا بھائی وغیرہ امام حیین غلیثا کے شکر میں شامل ہو گئے ہیں تو اس کو پیہ خون ہوا کہ دیگر لوگ بھی حضرت حرکی تقلید نہ کریں، فوراً حکم دیا کہ جنگ شروع کی

جائے اور سب سے پہلے عمرو بن سعد نے تیر چلا کر جنگ کا آغاز کیا، چنانچے عمرو بن سعد نے عبید اللہ بن زیاد کے دوغلاموں بیار، سالم کو میدان جنگ میں بھیجا اور ان دونوں نے میدان میں آ کر هل من مبارز کا نعره لگایا۔ امام حین علیا کے ماتھیوں میں سے بہت سے آدمیوں نے ان کے مقابلے میں نکلنے کااراد ہ کیالیکن عبداللہ بن عمیر کلبی نے امام حیین مالینہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور میرے سواان ملعونوں کے مقابلے یں کوئی نہ نگلے۔امام حیین علیہ نے عبداللہ بن عمیر کلی کو اجازت فرمادی کہ وہ ان کا مقابلہ کریں عبداللہ بن عمیر اجازت حاصل کرنے کے بعد یمار اور سالم کے مقابلے میں آگئے حضرت عبداللہ بن عمیر کبی بہت بہا در تھے، یباراور سالم دونوں نے عبداللہ بن عمیر پر حملہ کیالیکن عبداللہ نے ان کاد فاع کرنے کے بعد سالم پر تلوار ماری جس سے اس کے جسم کے دو گئوے کردئیے۔ بیار نے جب سالم کی کیفیت دیکھی تو بھا گ کھڑا ہوا۔ صفرت عبداللہ نے للکار کرکہا کہ اے تھینے کہاں جاتے ہواور پھر پیچھے سے ہو کرتلوار ماری \_ بیار کاسرکٹ کر دور جا گرا۔ اس طرح حضرت امام حیین علیا کے ہمرائیوں میں سے ایک بہادر نے دو کو فیول کو مار ڈالا۔اس کے بعد عبداللہ بن عمیر نے یزیدیوں کو کہا کہ میرے مقابلے کے لیے آؤلیکن کوئی یزیدی آ کے نہیں نکلتا عبداللہ نے جب خود یزیدی فوج پر تمله کرنے کا ارادہ کیا تو چیچے سے آواز آئی میرے سرتاج مجھے بھی ساتھ لے چلو عبداللہ نے بیچھے دیکھا توان کی بیوی ام دہب آگئی یو چھاتم کیوں چلی آئی۔ام ومب نے جواب دیا کہ میں بھی امام حمین علیقا پر قربان ہونے کے لیے آگئی ہول۔ عبداللہ نے کہامیری زندگی میں تم اڑنے کے لیے ہذجاؤلیکن ام وہب نے کہا کہ آج مجھے مت روکو، جنت کے دروازے کھلے ہوئے سامنے ہیں۔ مجھے شہید ہو کر جنت میں جانے دو،ام وہب پہ کہدر،ی کھیں کہ امام حین علیا نے آواز دی ام وہب لوٹ آؤ جین سے پہلے شہید ہو کرحین کو شرمندہ نہ کرو۔عبداللہ نے کہا تم نے سنام وہب امام عالی

مقام کیا فرمارہے ہیں؟ تم امام کا حکم مانو، واپس چلی جاؤ۔ ام وہب واپس ہوئی۔ عبدالله بن عمير کلي نے گھوڑا بڑھا کرکو فيول کے قلب پرحملہ کر دیا۔ پہلے ہی حملہ میں دو کو فیول کوقتل کیا۔ای اشاء میں عمرو بن حجاج پزیدی جومیمند میں تھااس نے ایسے رسالہ کے ساتھ امام حین کے میسرہ پر حملہ کر دیا، امام حین طابقہ کی طرف سے حبیب ابن مظاہر نے اس شدت سے تیر برسائے کہ وہ اینارسالہ لے کراپنی سابقہ جگہ پر جا کھڑا ہوا اورعبدالله بن عمير كلى نے چونك كو فيول كے قلب پرحمله كيا تھا، وه ان كے درميان داخل ہو گئے۔ پیچھے سے چند کو فیول نے آپ کو تلواروں سے زقمی کر دیا، پھر ایک اور یزیدی نے ایسی ضرب لگائی کدوہ شہید ہو کر گرپڑے۔ امام حین علیا نے دیکھ لیا کہ عبدالله بن عمير كليي شهيد ہو گئے، انا لله و انا اليه راجعون ـ ان كي شهادت سے امام حین علینا کوسخت صدمہ ہوا۔آپ نے ان کے لیے دعا کی خدایا یہ دشت کر بلا میں پہلاشہید ہے،اس کی مغفرت فرما،ابن جریر لکھتے ہیں کہ جب عبداللہ کلبی شہید ہو گئے تو ان کی لاش پرام وہب آئیں،ان کے سرمانے بیٹھ گئیں،ان کے چیرے سے گردو غبارصاف کرتی جاتی تھیں اور کہدر ہی تھیں تمہیں جنت میں جانا مبارک ہو شمر نے رستم نامی غلام کو کہا کہ اس مورت کے سر پرلٹھ مار، اس نے جب لٹھ ماری تو سریاش یاش ہو گیا۔و ہیں شہادت یا کئیں۔(تاریخ طبری س١٨٦ج٣)

#### ملم بن عوسجه كي شهادت

عبدالله بن عمير كلى فى شهادت كے بعدامام حين عليه فى طرف سے ملم بن عوسجه ميدان ميں اترے۔ يه حضرت على كے شاگرد تھے اور اہل بيت كے انتہائى وفادار جاشار تھے، جب ميدان ميں جانے لگے تو امام حين عليه كے ہاتھوں كو بوسہ ديا

آپ کامقابله ایک انتہائی مغرور کوفی سے ہوا۔ آپ نے اس کو ایک ایسانیز و مارا جوسینہ سے پار ہواوہ زمین پر گر کر ٹھنڈ ا ہو گیا پھر آپ نے یزیدی شکر پر تملہ کر دیا۔ان کو کھیرے اور کری کی طرح کاٹ کررکھ دیا۔آپ کی شجاعت کی وجہ سے دشمنوں کی فوج زیروزبر ہونے لگی اور پورے لٹکر میں تہلکہ مج گیا۔ آخرا بن معد نے اپنی فوج کو لاکارا ''اے بر دلو!تمہیں شرم نہیں کہ ایک آدمی کوتم لوگ قتل نہیں کر سکتے'' \_ پھر ایک دسة فوج کا تیار کیاان کو کہا کہ تمام مل کراس پر حملہ کرو۔اس دستہ نے مل کرمسلم بن عو ہجہ پرحملہ کر دیا آپ کو تلوار اور نیزہ اور تیرول کے زخم آئے جن کی وجہ سے وہ گھوڑے سے پنجے گرے حضرت امام حین عایفاً اور حبیب این مظاہر دونوں مسلم بن عوبحد کے سرمانے آ گئے میب ابن مظاہر نے کہا کہ گجراؤ نہیں تہارے بہت سے ماتھی جنت میں پہنچ کیے ہیں اور ہم بھی جلد تہارے بیچھے آرہے ہیں مسلم بن عو بحد میں کچھ جان باقی تھی ، دیکھاامام حیین طایق سریانے پر کھوے بیل لبول پر مسکراہٹ کے آثار نمود ارہوتے اور روح (3/5) 19%

#### حضرت وهب بن عبدالله كي شهادت

ای طرح حضرت وجب بن عبدالله کلی نے بھی اپنی جان حضرت امام حین علی پر قربان کردی ۔ یہ قبیلہ بنی کلب کے بہت حین اور خوبصورت نو جوان تھے اور ال کی شادی کو بھی صرف کا دن ہوئے تھے کہ ان کی مال نے کہا کہ بیٹا میں نے مناہے کہ رمول اللہ کا لیکنٹی کے بیٹے امام حین کر بلا میں دشمنوں کے زیخے میں آگئے میں اور دشمن ان کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ بیٹا میری مرضی ہے کہ تیراوہ خون جومیرے دو دھ سے بناہے اس کا ایک ایک قطرہ راوح تی میں بہا کرتو اپنی جان اہل بیت پر قربان کر کے میری

مغفرت کا سامان کر دے، چنانچہ وہب بن عبداللہ اپنی والدہ اور اپنی نئی دہمن کو ساتھ کے کر کر بلا میں آئے اور حضرت امام حیین علیش سے اجازت لے کر گھوڑ ہے پر سوار ہوتے اور میدانِ جنگ میں پہنچ کریدر جن پڑھنے لگے:

> حسين امير و نعم الامير له لبعة كا لسراج البنير

یعنی اے یزید یوس کو! س کومیر ااعلان ہے کہ یزید امیر المونین نہیں ہے بلکہ امير المونين حين ٻيں اوروہ بہترين امير المونين ٻيں،ان کی چمک دمک روثن چراغ كى طرح منوراورروش ہے۔ پھريزيديوں سے لڑائى شروع كردى اوريزيدى فوج كے بڑے سے بڑا بہادر بھی اگروہب بن عبداللہ کے سامنے آیا تو انہوں نے تلوار سے اس کا سراڑادیااور بہت بزیدی محتے مارکرواپس اپنی مال اور یوی کے پاس آئے۔عرض کیامیری مال اب تو تم راضی ہو تی مال نے کہامیری خوشی تو اس بات میں ہے كهتم اپنی جان امام حين عليك پرقربان كر كے ميرے ليے رمول عربی الفيليل كى شفاعت کاسامان بنادو۔ پھروہب بن عبداللہ نے اپنی روتی ہوئی دہن کے سرپر ہاتھ رکھ کرکلی دی۔اتنے میں دشمن کی صفوں میں سے محکم بن طفیل ایک نامی گرامی شامی پہلوان لکلا اور هل من مبارز کهه کرحفرت و مب کو جنگ کی دعوت دینے لگا۔حضرت و مب اس کی آوازی کرفرراً ہی گھوڑے پر سوار ہو گئے اور اپنی مال اور پیاری دلہن کوسلام كر كے ميدان جنگ ميں محكم بن طفيل كے مقابلے كے ليے تيار ہو گئے محكم بن طفيل نے تلوار سے وہب بن عبداللہ پروار کیا۔ وہب نے انتہائی جا بکد تی کے ساتھ نیز ہ مار کر کھم بن طفیل کو زمین پر دے ماراجس سے اس کی ٹریاں چکنا تچور ہوگئیں۔ یہ دیکھ کر یزیدی فرج پر دہشت طاری ہوگئ پہنا نجی حضرت وہب نے یزید یوں کو نیز ہلا ہلا کربار بارجنگ کی دعوت دی لیکن کوئی مقابلے پرآنے کے لیے تیار ہی مذتھا پھر خود ہی حضرت

و بب نے قلب کشکر پر حملہ کر دیا۔ دشمنوں کی صفول کو درہم برہم کر دیا، بڑے بڑے بہادروں کو چھکنی محکنی کر دیا، آپ کا نیزہ ٹوٹ گیا چھر آپ نے تلوار نکالی بہت سے یزید یوں کو جہنم رمید کیا،آپ جوش جہادیں انتہائی جانبازی کے ساتھ تلوار چلارہے تھے کہ اچا تک محسی غبیث نے تھوڑے کی پیٹانی پرتیر مارا، تھوڑا ٹھ ھال ہو کرز مین پرگر پڑا، آپ پیاد ہ یا ہو گئے عمرو بن معدنے کہا کہ اس کا محاصر ہ کرلو چنانچیہ یزیدیوں نے عاصره کرلیا۔ عارول طرف سے تیرول کی بارش کردی ، صرت وہب زقمی ہو کر گریڑے، ایک بزیدی خبیث نے تلوار مار کرسر کاٹ کر امام حین علیا کی طرف چینک دیا۔ مال نے دوڑ کراسے بیٹے کاسر اٹھا کر گوریس رکھ کر چومنا شروع کر دیااور ساتھ ہی کہا کہ میرے بیٹے تو نے میرے فون کاحق ادا کردیا ہے۔ آج تیری مال تھے سے فوش ہے۔ پھر حضرت وہب کا سر دہمن کی گو دمیں رکھ دیا اور دہمن نے والہانہ جوش مجت کے ساتھ اسيخ سرتاج كاسراسين سينے سے چمٹاليااوراسينے خاوند كے غم كى وجہ سے اس كا كليجہ مھٹ گیااورایک آونکالی جس کے ساتھ اس کا طائر روح پرواز کرکے ایسے خاوند کے ہم آغوش ہوگیا۔

وہب بن عبداللہ کی شہادت ہونے کے بعد شمر بن ذی الجوثن نے اپنے
آدمیوں کو ساتھ لے کر امام حین علیہ کے خیموں پر حملہ کر دیا اور اپنے آدمیوں کو کہا کہ
آگ لاؤ اور ان خیموں کو جلا ڈالو۔ بیبیاں (پاک) باہر نکل آئیں۔ امام حین علیہ نے
فرمایا، اے ذی الجوثن کے بیٹے تو میرے اور میرے اٹل بیت کے گھر کو جلاتا ہے اللہ
تعالیٰ جھے جلائے، پھر حمید بن مملم نے شمر کو کہا کہ جہیں ایسی حرکت کر نانا منا سب ہے یو
عورتوں اور بچوں کو جلانا چاہتا ہے، شمر کو کچھ حیا آئی اور اس نے مٹنے کا قصد کیا تو اس وقت
زہیر بن قین نے اپنے دی ساتھیوں کو لے کرشمر پر حملہ کر دیا اور ان کو خیموں سے دور کیا
اور شمر کے ساتھیوں سے ایک آدمی مار اگیا۔ شمر نے اپنے لوگوں سے کہا کہ وا پس پلٹو۔

پیلوگ جب پھر قریب آگئے تو ابوٹمامہ نے امام حین مایشا سے عرض کی کہ نماز کاوقت ہے میں چاہتا ہوں کہ نماز کے بعد تق تعالیٰ سے ملاقات کروں ۔ امام حین طابقا نے سراٹھایا كر فرمايا خدا تهيين نماز گزارول اور اہل ذكر ميں شامل كرے۔ ابوتمامہ نے شمر اور یزید اول سے یو چھا کیا تم ہم کو اتنی مہلت دو گے کہ ہم نماز پڑھ لیں حصین بن تمیم یزیدی نے کہا کہ تمہاری نماز کب قبول ہو گی میب ابن مظاہر نے جواب دیا، تیرے خیال میں آل رمول اوران کے غلاموں کی نماز نہ قبول ہو گی اور اندھ کے بیٹے تیری نماز قبول ہو گی۔ ابن تیم نے بین کرمبیب ابن مظاہر پر تملہ کر دیا مبیب نے بڑھ کر اس كے كھوڑے كے منہ پرتلوار مارى ، كھوڑا' الف ' ہوا۔ يگھوڑے سے كر پڑا۔اس کے دوست دوڑے، انہوں نے اس کو اٹھالیا میب رجز پڑھ کرتلوار چلارہے تھے کہ ایک بزیدی نے بڑھ کرمبیب پر برچی کاوارکیا۔ پیگر پڑے۔ایک میمی آدی نےان کا سر کاٹ دیاادر پرسرحیین بن تمیم نے لے کراینے گھوڑے کے گلے میں ڈال لیا۔ گھوڑے کو سارے لٹکر میں پھرایا پھراس سرکومیمی کو دے دیا گیا۔جب واقعہ کر بلاختم ہوا تو یہ یزیدی لوگ واپس کوفہ آئے تو اس میمی مرد نے عبیب ابن مظاہر کا سراینے کھوڑی کے گلے میں لٹکایا ہوا تھااور یہ یمی اس کھوڑنے پرموارہو کرابن زیاد کی طرف جار ہاتھا۔ضرت مبیب ابن مظاہر کے لڑ کے قاسم بن مبیب نے اپنے باپ کاسراس میمی سوار کے پاس دیکھا۔اس وقت قاسم کی عمر قریب البلوغ تھی، قاسم ہروقت اس موار کے پیچھے رہتااوراس کا ساتھ نہ چھوڑ تا۔وہ ابن زیاد کے محل میں جاتا تو یہ بھی محل میں چلا جاتا۔ موارکو برگمانی ہوئی اس نے کہااے لڑکے تو میرے بیچھے بیچھے کیوں رہتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے۔ لڑکے نے کہا کہ کوئی وجہ نہیں ہے میمی نے کہا کوئی وجہ تو ضرور ہے۔ او کے نے کہایہ سر جو تیرے پاس ہے میرے باپ کا ہے، مجھے دے د بے، میں دفن کر دول کہنے لگا کہ اس کے دفن پر ابن زیاد راضی نہیں ہے۔ مجھے اس کا

صدملنا ہے۔ لڑکے نے کہا خدا تو تجھ سے بہت بڑا عوض کے گا۔ والندتو نے ایک بہتر شخص کو قتل کیا ہو گیا اور شخص کو قتل کیا ہو گیا اور نے لگا ، عزض کو گا ای فکر میں رہا وہ بالغ ہو گیا اور باپ کے قاتل کی تاک میں لگا رہا۔ آخر مصعب بن زبیر کے عمید حکومت میں ایک دن اس لڑکے نے اس تیمی مرد یعنی اسپ باپ کے قاتل کو دیکھ لیا۔ یہ تیمی دو پہر کو قت مورہا تھا، اس لڑکے نے جا کر تلواریں ماریں، وہ شخنڈ ا ہو گیا۔

ایک روایت میں ہے کہ صبیب ابن مظاہر جب شہید ہو گئے تو امام حمین علیا کا ول مبارك كمحولوث كيا\_اب حضرت وفي امام عين عليا سعميدان جنك ميس جاني کی اجازت مانگی۔امام نے اجازت فرمائی، حرمیدانِ جنگ میں پہنچے تو عمرو بن سعد نے ان کے مقابلے میں ایک شیطانی صفت صفوان کو بھیجا کہ جاکر پہلے حرکو سمحاؤ کہوہ ہمارے شکر میں واپس آجائے، اگرنہ آئے تواس کو قتل کردو، جب صفوان حرکے سامنے آیا تو کہااے حراہم پہلے تیری دانائی پر ناز کرتے تھے، اب تیری نادانی پر ماتم کرتے میں ،تونے اس نشر جرار سے نکل کراور پزید کے گرال قدرانعام وا کرام کو نگرا کران چند بے کس مسافروں کا ساتھ دیا ہے جن کے توشہ دان میں روٹی کا ایک چھوا نہیں ہے اور جن كى مشكول يس يانى كاايك قطره بھى جيس ہے۔افوس تيرى عقل كہال مارى تى ج نے جواب دیا کہ مردود! میں نادانی نہیں کر ہا ہوں بلکتم لوگ اپنی حماقت اور نادانی كاماتم كروكة م لوكول نے طاہر كو چھوڑ كريكس كو بقول كيا اور دنيائے فانى كے چند درہم و دینار کے بدلے عالم باقی کی لاز وال تعمتوں کو چھے ڈالا۔اے ظالمو! تم میں سے کون نہیں جاننا كه حضور الله الله المحتمد امام حمين عليك كواينا بحول فرمايا بي مرحم تم لوك كلش رسالت کے اس بھول کو اس کر یامال کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو، یاد رکھوجب تک میرےجسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے میں گلثن نبوت کے اس پھول پر آنچ نہیں آنے دول گا۔ میں یزید کے انعام وا کرام کے فزانوں پر ٹھو کر مارتا ہوں مجھے تو

تعلین مسطفیٰ کو اپنے سر کا تاج بنانے کی تمنا ہے۔ تم دریائے فرات کے پانی پر ناز

کرتے ہومگر میں ساقی کو ژکے مقدس ہاتھوں سے کو ژوسلمبیل کا جام پینے کا امیدوار

ہوں۔ اس دوران میں صفوان نے دھو کے سے حرکے مینے میں ایک تیر مار دیا۔

جناب حرنے صفوان پر نیزے سے جملہ کیا۔ نیز وسینہ کو چھیدتا ہوا پشت کے پار ہوگیا۔
صفوان گھوڑے سے گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی، فوراً ہی مرگیا، صفوان کے تین بھائی جو
نامور جنگو تھے، اپنے بھائی کو یول قتل ہوتے دیکھ کرمیدان جنگ میں اثرے، حضرت

حرنے دو بھائیوں کوقتل کر دیا، تیسرا بھاگ تکالیکن حضرت حرنے اس کا تعاقب کرکے

اس کو بھی قتل کر دیا۔

#### حضرت حركى شهادت

پر راضی ہیں۔آپ نے فرمایا، نعمد انت حر، ہاں میں تجھ سے فوش ہوں اور تو دوز خ پر راضی ہیں۔آپ نے فرمایا، نعمد انت حر، ہاں میں تجھ سے فوش ہوں اور تو دوز خ کی آگ سے آزاد ہے۔اس کے بعد پھر حرمیدان میں اترے، بھی یزیدیوں کو قل کیا، عمر و بن معد نے اپنے فوجیوں کو کہا کہتم اس کا محاصر کیوں نہیں کرتے۔ یزیدیوں نے محاصر ہ کر کے تیر برمانے شروع کر دیئے۔آپ کا گھوڑا زخی ہو کر گر پڑا۔ حر پیدل ہو کر ایک جم غفیر سے لڑنے لگے۔ یزیدی آپ پر تلواروں، نیز وں اور تیروں سے تملہ کر رہے تھے۔آپ کو ایک نیز ہ لگا آپ اس کے کاری زخم کی تاب نہ لا سکے اور ایک جانار، وفادار کی طرح داد شجاعت دے کرجگر کو شدر مول وفر زند بتول کی جمایت میں ابنی جان قربان کر کے شہادت سے سرفراز ہو گئے (انا للہ و انا الیہ داجعون) حرکی شہادت کے بعدان کے بھائی مصعب اور ان کے لڑے کے علی بن حراور حرکے غلام نمرہ، یہ بینوں بھی انتہائی جانباری کے ساتھ یزیدی لشکر سے لڑتے ہوئے جام شہادت سے
سراب ہو گئے عرضیکہ اس طرح اہل بیت کے تمام جال نثار اور رفقاء نوبت برنوبت
میدانِ جنگ میں داد شجاعت دے کراپنی جانیں قربان کر چکے اور پچاس سے زیاد ہ
جانثاران اہل بیت شہید ہو گئے۔اب صرف خاندانِ اہلِ بیت رسول باقی رہ گئے اور
یزیدی خول خوار کتے اب انہیں کے خون کے پیاسے بن گئے۔

#### شهزاده حضرت على الجركي شهادت

حضرت حرکے بعد جب اہل بیت سے عبداللہ بن معلم بن عقیل، جعفر بن عقیل، جعفر بن عقیل، عبداللہ بن جعفر، عقیل، عبداللہ بن عبداللہ بن جعفر، حضرت عول بن عبداللہ بن جعفر، حضرت علی الجبر جو امام مین کے نورنظر تھے، حضرت عبداللہ بن امام حن شہید ہو گئے تو حضرت علی الجبر جو امام مین کے نورنظر تھے، عاضر ہوئے، عرض کی حضرت مجھے میدانِ جنگ میں جانے کی اجازت دی جائے تو امام مین نے بڑے ججور ہو کراجازت دی ۔ان کالقب شبیدر سول تھا یعنی ان کی شکل و صورت اور چہرے کا نقشہ ہو ہم و جمال رسول اللہ کا اٹندید تھا جو حضور حالی اللہ کا اللہ تعلیم میدانِ جنگ میں کرنا چاہتا و وان کو دیکھتا۔ اہل بیت رسول میں سے تمام سے پہلے یہ میدانِ جنگ میں تشریف لائے اور انہول نے اور انہول نے دجزیڑھا:

انا على بن حسين بن على نحن اهل البيت اولى بالنبى

اے کو فیوا تم جان لوکہ میرا نام علی (اکبر) ہے اور میں امام حینن کا بیٹا ہوں اور امام حینن کا بیٹا ہوں اور امام حینن حضرت فاتح فیبر کے بیٹے بیں اور یادر کھوکہ ہم اہل بیت ہیں اور یہ بھی من لو کہ خدا کے اس آسمان کے نیچے اور خدا کی اس زمین کے اوپر خدا کے نبی کا ہم سے

زیادہ قریبی رشہ دارکوئی نہیں ہے۔جب آپ بیرجز پڑھ رہے تھے تو کوفیول نے محرو بن سعدسے یو چھا پیکون ہے جس کے حن وجمال کی تجلیاں نگا ہوں کو خیر ہ کر ہی ہیں۔ ا بن سعد نے کہا یہ ہی امام حین کے فرزند میں جوشکل وصورت میں نبی کر میم کا اللہ کے مثابہ ہیں ۔ صرت علی اکبر نے یزیدیوں کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا اے ظالمو! اگر تمہیں آل رمول کے خون کی یاس ہے قتم میں سے جوب سے زیادہ بہادر ہے اس کو میدان میں بھیجولیکن کوئی فوجی بھی آگے آنے کی جرأت نہیں کرتا۔ آخر شہزادہ حضرت علی ا كبرنے خود ،ى وسمن كے قلب پر حمله كر ديا۔ ايك ايك وار ميں كئى كئى خونخواروں كو کھیرے اور کڑی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ ہرطرف ایک ثور بریا ہوگیا، بڑے بڑے جنگجوؤل اور بہادرول کے حوصلے بہت ہو گئے لیکن تیز دھوپ، تینا ہوار پگتان، جمل دینے والی گرم ہوانے آپ کی پیاس میں شدت سے اضافہ کر دیا۔ آپ واپس ایسے خيم كى طرف آئے، اباجان كى ضرمت يس عرض كيا: "يا ابتا لا العطش" يعنى اباجان پیاس کاغلبہ ہے مگریہاں تو یانی کاایک قطرہ بھی مذتھا۔ امام حین نے اپنی اعگشری دی، فرمایابیٹااس کومنہ میں رکھ انگفتری منہ میں رکھنے سے کچھ کی ہوئی۔ پھر آپ میدان جنگ میں تشریف لائے اور فرمایا هل من مباوز کوئی ہے مقابلہ کرنے والا۔ ابن سعد نے ایک نای گرای پہلوان طارق سے کہااے طارق بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک ا کیلا ہاتھی نو جوان میدان میں تم ہزاروں کو للکارر ہاہے مگرتم میں سے کوئی ایساغیرت مندنہیں ہے جواس کامقابلہ کرے۔اے طارق اگرتو آگے بڑھ کراس ہاشمی کاسر کاٹ لائے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے عبیداللہ بن زیاد سے موسل کی گورزی کا پرواندلا دول گا۔ دنیا کا کتاطار ق گورزی کے لائج میں فرزید رمول کا خون بہانے کے لیے دوڑ پڑا۔ نیزہ تان کرصرت علی اکبر پر حملہ کر دیا مگر علی اکبر نے وارکوروک دیا۔خور آگے بڑھ کر طارق کے سینے میں ایرانیز و مارا کہ اس کی پیٹھ سے یار ہو گیا کھوڑے سے گرتے ہی

مر گیا۔ طارق کے بیٹے عمرو بن طارق نے اپنے باپ کو قبل ہوتے دیکھا تو وہ غصہ میں آگ بگولہ ہو کرآگے بڑھااور علی الجرپر عملہ کیا۔ آپ نے ایک ہی نیزہ مارکراس کو بھی باپ کے پاس پہنچا دیا۔ طارق کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق باپ اور بھائی کا انتقام لینے کے لیے آگے بڑھا۔آپ نے اس کو بھی ختم کر دیا اور حضرت علی انجر کی بیب حیدری سے یزیدی شکر پرخوف چھا گیا۔ ابن معد نے عصد میں آ کرمصراع بن غالب کو حملہ کا حکم دیا چنانچہوہ نہایت مسلجرانداند میں نیزہ ہلاتے ہوئے آگے بڑھا،جب وہ قریب آیا تو آپ نے تلوار مارکراس کے نیز ہ کو توڑ دیا، پھراس کے سر پرایسی تلوار ماری کراس کا سر دو پھوے ہو کرزین پر گریڈا۔ پھر این معد نے ایک ہزار آدی کو تھے دیا کہوہ حضرت علی اجر کا محاصرہ کریں اور تیرول کی بارش کر دیں، چنانچہ یزیدی کتول نے چارول طرف کھراڈال کر تیروں کی بارش کردی بہاں تک کدآپ زخموں سے چکنا چورہو گئے اورا بن نرملعون نے آپ کے سیندا نور پرنیز ہ مارا کہ آپ کھوڑے کی زین سے زمین پرتشريف لائے اور يكارا "يا ابتاكا احد كنى" اباجان اسى بينے كومنبھاليے امام دور كرميدان مِن بِهَنِي اورايين بيني كواللها كرينمه مِن لات اور جيرة انورسے خون آلود غبارا پینے دامن اطہر سے صاف کرنے لگے ۔اتنے میں آپ نے آٹھیں بند کرلیں اور بهرت بري كوروانه و كئے انالله و انا اليه راجعون

### شهزاده حضرت قاسم كى شهادت

اس کے بعد شہزاد ہ حضرت قاسم حضرت امام حین طیبی کے حقیقی بھتیج امام حن طیبی کے فرزندار جمندامام حین طیبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ۔عرض انکی حضرت مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دی جائے توامام حین طیبی نے فرمایا بیٹا قاسم! تم میرے بھائی کی نشانی اور یادگار ہو بھائی مجھے داغِ مفارقت دے گئے، اب ان کی یاد آنے پرتمہیں دیکھ کر میں تبلی حاصل کرلیتا ہوں میں تم کو کسے میدانِ جنگ میں جانے کی اجازت دے سکتا ہوں لیکن حضرت قاسم کے اصرار پر آخرکار امام حیین علیہ نے میدان جنگ میں چہنچ تو حافظ میدان جنگ میں جہنچ تو حافظ این کیا ہے کہ میں نے حضرت قاسم کو دیکھا تو گویا کہ این کثیر کھتے ہیں کہ تمید بن مسلم نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت قاسم کو دیکھا تو گویا کہ وہ چاند کا محکولا ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے مجھے خوب یاد ہے کہ ان کی تعلین میں سے بائیں یاد سے کہ ان کی تعلین میں سے بائیں یاد سے کہ ان کی تعلین میں سے بائیں یاد سے حورت کا تسمہ او ٹا ہوا تھا۔ (ابداید انہایس ۱۸۹۶ جم

امام قاسم نے رجن کے چند اشعار پڑھنے کے بعد عمرو بن معد کو کہا کہ تی لونے والے کو سے دو عمرو بن معدنے بین کرارز ق کو بلا کرکہاتم قاسم کے مقابلے میں جاؤ ۔ ارز ق جنگو اور پرانا تجربہ کارتھا۔ کہنے لگا کہ ایک لڑکے کے مقابلے میں میرا مانا میری تو بین ہے، عمرو بن سعد نے کہا یہ ہاشمی جوان ہے، امام حیین کا بھتیجا ہے اس کا مقابلہ کوئی معمولی آدمی نہ کرسکے گا۔ارزق نے کہا میں اپنے بیٹوں میں سے کسی کو بھیجتا مول \_ارزق کے جاراؤ کے تھے، ایک بیٹے کو کہا کہ جاؤ اس لاکے کو جا کر گرفتار کر لاؤ، ال نے آتے ہی حضرت قاسم پر کمند چینکی، حضرت قاسم نے تلوارے کمند کو کاف دیا، اس نے تلوارسے وارکیا،حضرت قاسم نے تلوار کو ڈھال پررو کااور ساتھ ارز ق کے بیٹے پرتلوار سے تمله کیا۔ حضرت قاسم کی تلوار نے اس کی گردن کاٹ دی \_اب ارزق کاد وسرا بیٹا آیا،اس نے ضرت قاسم پر نیزہ سے تمله کیا۔ صرت قاسم نے اس کے تملے کوروک دیا اور آپ نے اس کے گھوڑے تو نیزہ مارا۔ گھوڑا الف ہوا۔ پی گھوڑے سے گرا، حضرت قاسم نے اس کو نیز ہ مارا، نیز ہ ناف میں سے گزرتا ہوا کمرتک چھید کیا اور و مجی مرده ہو کرزینن پر گرپڑا۔ پھراس کا تیسر امیٹامقابلہ میں آیا،اس کی تلوارٹوٹ گئی، بھا گ پڑا۔حضرت قاسم نے اس کا تعاقب کیااوراس کو تلوار ماری ۔ضرب کاری لگی زمین پر

گرتے ہوئے مرگیا۔اب ارزق کا چوتھا بیٹا مقابلے میں آیا یہ بھی مارا گیااس کے بعد ارزق پاگل ہوگیااورغصہ میں آ کرحضرت قاسم کے گھوڑے کو نیزہ مار کر مجروح کر دیا۔ حضرت قاسم نے ارز ق کو کہا کہ ارز ق تو بڑا پہلوان ہے اور تجربہ کار جنگو ہے آج تیری عقل و کیا ہوگیا ہے؟ تیر مے گھوڑے کی خو گیر ڈھیلی ہے واسے س لے۔ ارزق گھرا کر خو گیر درت کے لیے جھا، صرت قاسم نے موقعہ یا کرایسی تلوار ماری کہ ارزق كاسرار الرائيا\_اس كے مارے جانے پركوفيوں كوبرا الى قلق رفح ہوا تمام كوفى كہنے لگے ارز ق حضرت قاسم کے ہاتھوں مارا گیاہے۔اس کے بعد حضرت قاسم امام حین علیا کے پاس آئے اور کہا انعطش انعطش۔ پیاس پیاس۔ امام حیین نے فرمایا بیٹا صبر کرو، حضرت قاسم نے پھرلوٹ کرمیدان میں پہنچ کرمبارزت طلب کی ، کوئی مقابلہ میں نہ آیا، قاسم نے قلب شکر پر حملہ کر دیا بھی کو فیول کو قبل کیا بکو فیول نے یک دم جارول طرف سے عاصرہ کر کے تلواروں کی بارش کر دی مگر پھر بھی حضرت قاسم نے تھی یزید یوں کو جہنم رمید کیا۔ آخر کارعمرو بن معد بن نفیل از دی نے پیچھے سے ہو کر تلوار ماری ، آپ گھوڑے سے نیچے گرے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امام حمین مالیا نے عمرو بن معد بن نفیل از دی پر اس طرح مملد کیا جیسے غضبناک شرحملہ کرتا ہے۔اس کو تلوار ماری اس نے تلوار کو ہاتھ پر روکا، باتھ اس کا کٹ گیااوریے بھی مارکرز مین پرگریڈا، اس کافرجی رسالداس کی امداد کے لیے آیالیکن گھوڑے ایسے سر پٹ دوڑے کہ عمرو کے پاس پہنچ کر بھی مذرکے اسے روندتے پامال کرتے ہوئے نکل گئے اور بیر گیا۔ امام حیلن عالیہ حضرت قاسم کے لاشے کے پاس واپس آئے اور قاسم کو دیکھ کرفر مایا، خداسمجھے ال لوگول سے جنہول نے بچھ قتل کیا جن سے قیامت کے دن تیرے مدبز رگوار تیرے خون کا دعویٰ کریں کے پھرآپ اللہ فے حضرت قاسم کو اپنی گود میں اٹھایا، داوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا كرحيين عليه ان كوسينه سے لگائے ہوئے تھے۔ دونوں ياؤں قاسم كے زمين پر تھسٹنے

ہوئے جارہے تھے۔ میں اپنے دل میں کہدر ہاتھا کہ انہوں نے گود میں کیوں اٹھالیا۔ دیکھا کہ ان کی لاش کو اپنے فرزند علی الجرکے پہلومیں اور جولوگ ان کے خاندان کے قبل ہوئے تھے ان کی لاشوں میں لٹا دیا۔ دادی کہتا ہے میں نے پوچھا کہ یہ توجوان کون تھے جواب ملاکہ قاسم بن امام حن علیثیا تھے۔

# حضرت عباس علمبر داركي شهادت

حضرت قاسم کے بھائیوں عمر بن امام حن، ابو بكر بن امام حن كى شهادت کے بعد صرت امام حین عابیہ کے سوتیلے بھائیوں نے اذن جنگ طلب کیا۔ آپ کے مو تیلے بھائیوں میں سب سے پہلے حضرت عثمان میدان میں پہنچے وہ نہایت دلیری سے لڑے۔بے شمار کو فیوں کو تہہ تینے کیا، آخر خو دبھی شہید ہو گئے۔ان کے بعد صرت جعفر، حضرت عبدالله، حضرت عبيدالله، حضرت الوبكر، حضرت محمد الاصغر، حضرت يحيىٰ يهتمام آپ کے موتیلے بھائی نہایت دلیری سے لڑے، بہت سے و فیوں کو قتل کیااور آخرایک ایک كركے سب شہيد ہو گئے اور امام حيين مائيلا تمام كى لا ثيں اٹھالائے ۔اب صرف جارفر د باقی رہ گئے، ایک خود حضرت امام حیین عالیا، دوسرے ان کے موتیلے بھائی حضرت عباس علمدار، تيسرے امام زين العابدين جو بيمار تھے، چو تھے شہزاد ہ علی اصغر جو شير خوار بچے تھے۔حضرت عباس علمدار نے کئی مرتبہ اجازت مانگی لیکن امام حیین علیم اجازت مذرینے تھے۔ابھی حضرت عباس امام حیین علیا کے پاس دوبارہ اجازت ما نگنے کے لیے تھوے تھے کہ مصوم حضرت سکینہ تشریف لا میں، آپ کا چیر ہ کملایا ہوا تھا، پائی ملنے کی وجدسے بولانہ جاتا تھا، پوچھا بیٹی سکینہ کیا مال ہے؟ حضرت سکینہ نے بری متمل سے کہا چا جان یانی حضرت عباس نے سکینہ کے سرید ہاتھ پھیر کر کہا میں

ا بنی بیٹی کے لیے پانی لانے کی کوشش کروں گا۔ بیٹی جاؤ مشک اٹھا لاؤ، حضرت سكينه آہمته آہمته كينس اور مثك الحالائيں ۔ صرت عباس نے ہتھيار لگائے، مثك ہاتھ میں لی گھوڑے پر موار ہوتے، امام حین مالیہ سے اجازت لی کہ میں دریائے فرات پر بیٹی سکینہ کے لیے پانی لینے جارہا ہوں، دریائے فرات کی حفاظت پر جارہ ہزار کوفی متعین تھے نہر کے قریب جا کرحنرت عباس علمدار نے بآواز بلند کہااے کو فیو! سنو میں عباس بن علی الرتضیٰ ہوں، حضرت عباس یہ فرما کر دریائے فرات کی طرف بڑھے۔آپ کی بریدی متوں سے جنگ شروع ہو گئے۔معتبر روایت کے مطالق آپ نے ای کوفیوں کوقتل کیااور آپ نے اسے گھوڑے کو دریائے فرات میں داخل کردیااور مثك كو بحرليا\_ يانى نهايت تهندا خوشگوارتها\_حضرت عباس كوخود بهي سخت پياس لگي موئي تھي۔ اراده کيا كه خود يل ليس چلويس ياني لياس وقت حضرت سكينه كام جھايا موا چر ونظروں کے مامنے پھر گیا،آپ نے دل میں کہاافوں ہے کہ تو عباس بیٹی سکینہ سے پہلے یانی پی لے \_آپ نے پھینک دیااور گھوڑی کو باہر تکال لیااور خیمہ کی طرف واپس چلے جب کو فیوں نے حضرت عباس ڈاٹٹؤ کو پانی لے کرجاتے دیکھا تو انہیں بڑا فكر بوا، وه چريلغاركك آپ پر نوث پڙے، آپ نے مثك كاندھ پر ڈالي اور تلوار نكال كركو فيول سےمقابله شروع كر ديا۔ حضرت عباس ايك طرف تو مثك كى حفاظت كررم تقے اور دوسرى طرف دشمنوں سے لارے تھے۔اى اشاء ميں نوفل بن ارزق نے پیچے کی طرف سے آ کراس زور سے حضرت عباس کے ہاتھ پر تلوار ماری کہجس بازو پرمشكيزه تها،ك گيا قريب تهاكه مشك آپ ك تنده ع كريز ع كرآپ نے جلدی سے مثک اتار کر دوسرے کاندھے پر ڈال کی۔ پھرآپ نے لانا شروع کردیا۔ پھرایک یزیدی کتے نے آپ کے دوسرے ہاتھ پر تلوار ماری اور آپ کاو ہ ہاتھ بھی کٹ گیا۔آپ کو زیاد ہ فکر صنرت سکینہ کی تھی ،آپ نے اپنے باز وکٹ جانے کا فکرنہیں کیا۔

آپ نے مشکرہ دانوں میں دبایا اور گھوڑے کو چلنے کا اشارہ دیا۔ وفاد ار گھوڑا ہل پڑا لیکن کو فیول نے آپ کے ارد گرد گھراڈ ال لیا اور تیروں کی بارش شروع کردی۔ ایک تیرا کر مشکیزہ پر لگا جس سے مشک کا پانی بہہ گیا، ساتھ ہی تئی تیرا کر آپ کے جسم اطہر میں پیوست ہو گئے اور آپ نے فرمایا ''افاہ ادر کئی' یعنی بھائی آؤ۔ امام حین بایشا آپ کی آواز سنتے ہی ہے چین ہو کر دوڑ پڑے، جب امام حین بایشا نے حضرت عباس کی فات دیکھی تو آپ کو بے مدصد مہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کر حقیقت میں اب میری کمر ٹوٹ مالت دیکھی تو آپ کو بے مدصد مہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کر حقیقت میں اب میری کمر ٹوٹ دیکھی اس مقمد ارسان کی تا اللہ کا الیہ دا جعون دیکھی امام حین بایشا پر نظر پڑی اور داعی اجل کو لیک کہا: انا دائلہ و انا اللہ در اجعون۔

#### حضرت على اصغر كى شهادت

حضرت علی اصغر کانام عبداللہ تھا، چانچہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امام سین علیہ کے طبیعت جب پریشان ہوگئ تو آپ اپنے خیمہ کے دروازے پر بیٹھ گئے۔آپ کے پاس ایک چھوٹا بچہ لایا گیا جس کانام عبداللہ تھا۔آپ نے اس کو گود میں بٹھایا اوراس سے پیار کیا پھرایک بزیدی خبیث کتے نے تیر مارا جوان کے ملقوم مبارک میں لگا جس کی تفصیل بیہ ہے کہ امام حین علیہ وہاں کھڑے تھے جہاں شہداء کے لاشے مبارک تھے۔ حضرت علی الجر، حضرت قاسم، حضرت عباس کی شہادت نے آپ کی کمر جھکا دی تھی۔ اب آپ تنہا رہ گئے تھے آپ کے صرف دو بچے ایک زین العابدین اور دوسرے اب آپ تنہا رہ گئے تھے آپ کے صرف دو بچے ایک زین العابدین بیمار تھے اور علی اس عبد اپنی العابدین بیمار تھے اور علی اصغر چھ میں علیہ بین عبار تھے اور علی اصغر چھ میں خیات علیہ میں داخل ہوئے تو دیکھا سیدہ زینب نے تاپ کو بلایا جب امام حین علیہ بین علیہ کی بہن سیدہ زینب نے آپ کو بلایا جب امام حین علیہ بین علیہ کی تھر میں داخل ہوئے تو دیکھا سیدہ زینب نے علی اصغر کو گود میں لیا جب امام حین علیہ بین علیہ کی تھر میں داخل ہوئے تو دیکھا سیدہ زینب نے علی اصغر کو گود میں لیا

ہوا ہے۔ سیدہ زینب میں نے کہا بھائی حین اب ہم سے علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، بھوکی پیای مال (شہر بانو) کے سینے میں دو دھ خشک ہو چکا ہے اور یہ شیرخوار بچہ پیاس سے زئپ تؤپ کر دم توڑرہا ہے۔ بھائی جان میری رائے یہ ہے کہ آپ اس تنمی سی جان کو میدان میں لے جا کرظالموں کو دکھائیے، شایدان سنگدلوں کو اس بیج کی پیاس پررحم آجائے اوروہ اس بچے کو چند کھونٹ پانی پلادیں۔ بہن کے اصرار سے مجبور ہو کر امام عالی مقام اپنے نورنظر علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھا کر سیاہ دل شمنوں کے ما منے تشریف لے گئے اور فرمایا میں اپنے تمام ساتھیوں اور تمام شہزاد گان اہل بیت کو تہاری بے رقمی اور جورو جفائی ندر کر چکا جول ۔اب میرایہ چھوٹا بچہ پیاس کی شدت سے دم توڑر ہاہے۔ بالخصوص حضرت امام حمین علیا نے عمر و بن معد کو کہا، اے ظالم! تو خوب جانتا ہے کہ میں تی پر ہوں اور تو باطل کی پیر دی کر ہاہے، تو نے میرے جا گوشوں کومیرے مامنے شہد کرادیا۔ میں نے ان تک نہیں کی۔ بیعت سے تو مجھے انکار ہے میرے یجے نے تیراکیا قصور کیا ہے، یہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے تؤپ رہا ہے، ابھی امام حین عمرو بن معد سے گفتگو کر ہے تھے کہ ایک بدبخت پزیدی خبیث کتے حرملہ بن كانل نے تاك كرايا تير ماراكم معصوم حضرت على اصغر كے علق ميں از كرامام حيين عليلا كے بازو ميں پيوت ہو گيا۔ضرت امام حين عليلانے تير هينج كر نكالا تو خون كا فوارہ على اصغرك كلے سے البنے لگا۔ ابن كثير لكھتے ہيں كدامام حيين عليا نے على اصغر كے زخم کے سامنے اپنا چلور کھااور چلوخون سے بھر گیااورخون کو آسمان کی طرف اچھالااور امام حیین طیا نے فرمایا اے مذاا گرتو نے آسمان سے ہمارے لیے نصرت نہیں نازل کی توجواس سے بہتر ہے و جمیں عطا کراوران ظالموں سے ہمارابدلہ تو بی لے۔

(البدايدوالنهاي ١٨٩ج٥) تركيني كي ما ته بي حضرت على اصغرف دم تورد يا اورشهيد مو گئے انا لله

وانأاليه راجعون.

امام حین ایش این لخت جگر کی لاش کو اینے کیجے سے چمٹا کراور جادر میں چھیائے ہوئے آہمتہ آہمتہ فیم کی طرف روانہ ہوئے۔ فیمہ کے دروازے پر حضرت امام حین کی بہن سیرہ زینب بیٹا، دوسری پردہ نشینان اہل بیت کے ساتھ امام حیین ملیاں کے آنے کا انتظار کر رہی تھیں۔امام کو دور سے آتاد یکھ کر حضرت زینب،حضرت سكينه سع كهنے ليس كه بيني سكيدنه مجھے ايمامعلوم ہوتا ہے كه ثايد على اصغر كوياني مل كيااور سیراب ہو کرباپ کی گودیس سو گیا ہے کیونکہ جب علی اصغر گیا تھا تو پیاس سے تزیتا ہوا گیا تھالیکن اب ہاتھ یاؤں نہیں ہلا تااور بڑے سکون سے باپ کی گود میں سوتا چلا آر ہاہے لیکن امام حین مالیا نے جب خیمہ میں پہنچ کرخون میں نہائی نفے شہید کی لاش کو جادر میں سے نکالا تو یمنظر دیکھ کرمتورات حرم کی چینی عل گئیں۔امام حین علیا نے علی اصغر کی لاش تو بہن کی تو دیس رکھ دیااور فرمایا بہن صبر کرواورشکرادا کروکہ خدانے ہماری پیرپ سے چھوٹی قربانی بھی قبول کرلی ہے۔اس کے بعدسیدہ زینب نے علی اصغر کی تنجی لاش كوحضرت شهر بانو كى گو ديى دُال ديا \_حضرت شهر بانو زاروزاررو نے كئيں اور كہنے لگیں، بیٹا! تم مجھےاں دشتِ غربت میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے میری گو دتم نے خالی کر دى ہے۔(اوالح كر بلاص ١٨، معرك كر بلاص ١٨٥٨)

# حضرت امام عالى مقام حضرت حيين عاييه كى شهادت

اب حضرت امام حین علیا تنهارہ گئے تھے یا ایک حضرت زین العابدین تھے جو بیمار تھے۔اس وقت حضرت امام حین علیا نے ہتھیارلگانا شروع کیے۔آپ علیا نہایت ہی دردنا ک لہجے میں آہنۃ آہنۃ فرماتے جاتے تھے یااللہ مجھےان لوگوں میں تنها مه چھوڑ جنہوں نے منکر ہو کر فتح پائی، و ہ اپنے درمیان جمیں غلام بنانا چاہتے ہیں اور اسیخ افعال سے یزیدکوراضی کرنا جاہتے ہیں میرا کوئی بھائی زندہ نہیں رہا، بشہید ہو گئے،اب ایک میں ہی اکیلارہ گیا ہوں جس میں کچھٹون نہیں ہے۔امام حین علیہ کو عازم جنگ دیکھ کرسب خواتین اہل بیت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے خصوصاً سیدہ زينب اورحضرت شهربانوكي حالت غمناك تقى امام حيين اليلانے انہيں روتاديكھ كركلي کے لہجہ میں کہاایک مسافر کے لیے اس قدرغم نہ کرو میری قیمت میں شہادت اور تمہاری قیمت میں غمانھا میں نے بھی صبر کیااور تم بھی صبر کرو حضرت زینب میں انے سكيال بھرتے ہوئے كہا، بھائى جان!اس دشتِ كربلا ميں ہم غريبوں كا كيا مال ہوگا؟ حضرت امام حمین عایشا نے فرمایا، بهن! خدا پر نظر کرو د ہی سب کا محافظ و مدد گار ہے۔ حضرت زینب نے کہا کہ بھائی جان اجازت دوہم بھی آپ پر قربان ہوسکیں ۔حضرت امام علیا نے فرمایا میں نے اس قدرغم اٹھاتے ہیں اور اتنے صدمے سم ہیں کہ اب زیادہ فی کوئی گنجائش نہیں رہی۔امام حین علیا اور سیدہ زینب میا ان ایس کررہے تھے کہ امام زین العابدین اپنی بیماری اور نا توانی کے باوجو دمجاہدا ندعرم کے ساتھ ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے آئے اور عرض کیا اہا جان! مجھے سرکٹانے کی اجازت دیجیے، یہ نہیں ہوسکتا كرميرے ہوتے ہوئے آپ شہيد ہو جائيں حضرت امام حين عليا نے فرمايا بيٹا ميں تمهیں ہر گزجھی بھی میدان جنگ کی اجازت نہیں و بے سکتا کیونکہ تمہارے مواایل بیت كى ان متورات كاكونى عرم باقى نہيں ره كيا ہے ـ ان عزيب الوطن لوگوں كوكون وطن تك پہنچائے گااورمیرے مدو پدر کی جوامانتیں میرے پاس ہیں وہ کن کو سرد کی جائیں گی۔میری کمل کس سے چلے گی میرے بعدمیرا جائشین تنہارے موااب کون ہو گا؟ بیٹا زین العابدین برماری امیدی تمهاری ذات سے وابت ایل للهذاتم برگز مرگز میدان جنگ كااراده مذكرواورينجي ديكھوكه ضعف و ناتواني سے تمہارے قدم ڈ گرگار بے ہيں لہٰذاتم خیمہ میں واپس جا کرلیٹ جاؤ۔ پھرامام طائیلا نے حضرت زین العابدین کو بہت ہی وسیتیں فرمائیں اور اپنے سینے کے باطنی علوم و اسرار سے انہیں سرفراز فرما کراپنا جائثین بنایا۔امام عالی مقام نے امام زین العابدین کو وسیتیں فرمائیں ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔

میرے بیٹے (زین العابدین) مجھے یقین ہے کہتم مدینہ منورہ پہنچو گے۔ رسول النُد کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا کہ اللہ کے دوضہ انور پر حاضر ہو کرعوض کرنا کہ حیسی کر بلانے سلام کہا ہے اور یہ عرض کیا ہے کہ آپ کے نواسے کو کو فیوں نے بھوکا اور پیاسا رکھ کرسخت اذبیتیں دیں۔اس کے رفیقوں، عزیز وں اور فرزندوں کو دشتِ کر بلا کے تیتے ہوئے میدان میں اس کی نگا ہوں کے سامنے شہید کر ڈالا، جتی کہ چھوٹے بچوں کو بھی قال کر ڈالا۔آخرکارآپ کے لاڈ لے بیٹے حین کو بھی شہید کر ڈالا۔

عیلئے زین العابدین پھر رسول اللہ کالیا آئی بیٹی سیدۃ النساء میری ای جان کی قریر ماضر ہو کرکہنا کہ آپ کے اس فر زند نے جو میدان کر بلا میں بھوکا اور پیاسا شہید ہو گیا، سلام کے بعد عرض کیا ہے کہ آپ نے اپنے جس میلئے کو بڑے لاڑسے پالاتھا، وہ ہزارول تکالیف اور مصائب اٹھا کرشہید ہوگیا ہے۔ میں نے اپنے ناناجان کی شریعت کی حرمت قائم دکھنے کے لیے سرکٹا یا ہے اور اپنا تمام خاندان مٹاڈ الا ہے۔ اس کے بعد امام حین علیہ نے اپنی بہن سیدہ زینب سے مخاطب ہو کرکہا کہ پیاری ہمشرہ تم نے میری بڑی خدمت کی ہے تم نے میر سے ساتھ وہ کیا جو ثاید بی کئی بہن نے اپنے بھائی سے کیا بڑی خدمت کی ہے تم نے میر سے ساتھ وہ کیا جو ثاید بی کئی بہن نے اپنے بھائی سے کیا کاش! میں خود بھی قربان ہوجاتی ،فر مایا بہن بی مناسب نہیں ہے۔

پھرامام حین طیا نے فرمایا کہ زینب! تم جانتی ہوکہ شہر بانونو شیروان بادشاہ کے خاندان سے شہزادی ہے،اس نے تمہارے پاس رہ کراپیے تفاخر قومی کو بھلا دیا

ہے۔میرے بعداس کی دلجوئی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا،میری پیاری بہن اس کادل میلانه او نیا،ای نے اپناب کھرمیرے او پرقربان کردیا ہے تی کہ اسیے معصوم بچوں کو بھی راوحق میں فدا کر دیا۔ وہ بڑی صابرہ ہیں حضرت زینب عظام نے کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتی ہول کہ میں جھی بھی شہر بانو کادل میلانہ ہونے دول گی۔اب امام حیین اینا حضرت شهر بانو کی طرف مخاطب ہوئے، وہ بھی زارو قطار رور ہی تھیں۔امام عالی مقام نے فرمایا، میں جانتا ہوں تمہارے دل کو کس قدراذیت پہنچ رہی ہے۔ یاد رکھو، پیرد نیا مبافر خانہ ہے۔تمام نے یہال سے جانا ہے۔میرے بعدتم سب وہی آؤ گے جہال میں جارہا ہول اورمیرے اور تہارے عزیز وا قارب جا میکے ہیں \_ میں نہیں جاننا كەمىرے بعدتم پرىميا حياصيبتيں نازل ہول كى، ظالم كوفى تمہيں كى قدرستا ئيل كے، تم ہرمصیبت پرصبر کرنا،اب بیس تم سے رخصت ہوتا ہول۔ یہ کہد کرشہید کر بلاو بال سے یلے اور خیمہ سے باہر نکلے۔ خیمہ سے باہر آپ کا گھوڑ اکھڑا تھا جس کانام ذوالجناح تھا۔ آپ کھوڑے پر سوار ہونے ہی لگے تو سیدہ زینب نے امام حیلن علیلہ کو بلایا، یو چھا کیا بات ہے؟ حضرت زینب، شہر بانو، ام کلثوم بنت حضرت مسلم اور دوسری بیبیال اور پردہ ختین عورتیں رور ہی تھیں حضرت زینب نے کہا کہ بیٹی سکینہ کا پیاس سے برا مال ہے بولانہیں جا تاحضرت امام حین ملیانے دیکھا کہ شہر بانو حضرت سکینہ کا سرگودییں لیے بیٹی کھیں۔ بی بی سکینہ بالکل مرجھا گئی کھیں اور حسرت بھری نگا ہوں سے امام عالی مقام کو دیکھر ری کھیں \_ان کاعلق ، زبان اورلب اس قدرختک ہو گئے تھے کہ بڑی مشکل سے بولتی تھیں۔ امام حینن عایشا نے فرمایا بیٹی محیا حال ہے؟ سکینہ نے بھٹکل کہا، پیاس، امام نے کی دہ لہجہ میں کہا بیٹی ہم تہارے لیے یانی لینے جارے ہیں۔ یہ کہ کرامام حیین علیف خمدسے باہر آئے کھوڑے پرسوار ہوتے اور میدان کارزار کی طرف علے۔آپ قلب شکر کے سامنے پہنچے شمر، عمر و بن سعد اور تمام کو فیوں نے انہیں ویکھا شمر علیہ

اللعنته نے کہالو آخری سابی حین بھی آگئے، اب جنگ کا خاتم جمھو حضرت امام حین علينًا بڑے بہادر تھے۔ يزيدى تتول نے جب امام حين علينًا كوميدان جنگ ميں ديكھا تو ڈرنے لگے۔امام نے فرمایا،اے کو فیوا تم نے تو مجھے خلوط لکھے کہ ہم یزید کی بیعت اس کے بدافعال ہونے کی وجہ سے نہیں کررہے، آپ تشریف لائیں، اب تم حق کو چھوڑ كر باطل كےطرف دارہو گئے جس يزيد كے تم مخالف سنے ہوئے تھے، اب اى كے موافق ہو گئے تم نے ہمارا پانی بند کر دیا،اب سنو! میں پانی کی طرف جار ہا ہوں تا کہ اسينه بچول وَ ياني باسكول ا ا گرتم كو جرأت بي توروك كر ديكھو يد كہتے ہى امام حيين علينا دريائے فرات كى طرف بل بڑے۔ آخر آپ دريائے فرات كے كتارے بھنے گئے عمر دین حجاج ملعون نے جب پر کیفیت دیکھی تواپیے نیابی یزیدی کتول کو کہاا مام حین کا محاصرہ کر کے قتل کر دو۔ یزیدتم سے خوش ہوگا اورتمہیں انعام دے گا۔امام حیین عليا في اپناذ والجناح دريائے فرات كے اندر داخل كرديا كوفيول في آب يرتيرول كى بارش شروع كردى\_آپ نے دريائے فرات سے كھوڑے كو باہر نكال ليااور جوكوفى قریب آگئے تھے ان پرآپ نے عملہ کر کے ان کو ڈھیر کر دیا۔ادھر بلندآواز سے شمر لعین نے کہا کہ امام حمین کے خیموں پر حملہ کر دواور خود شم لعین بھی اینے ساتھ دس آدمیوں کو لے کراہل بیت کے خیموں کی طرف چل پڑا۔ امام حین علیا بھی واپس خیموں کی طرف لوٹے شمراور عمروبن سعد نے اماح بین کو کہااب فضول لڑتے ہو، ہتھیار ڈال دو، ہم نے تمہارے خیم اوشنے کا حکم دے دیا ہے۔آپ نے فرمایا حیلن ہتھیار نہیں ڈالے كاء والدين ابن اثير (المتوفى ١٣٠٥) لكھتے ہيں كدامام حين عليه نے جب ديكھا كه شمر اپنے رمالہ کے ماتھ خیمول کے قریب پہنچ گیاہے تو آپ نے فرمایاافوں ہے تم پراگر تمہارا کوئی دین ہیں ہے تو تمہیں آخرت کا بھی کوئی خوف ہیں ہے۔ ابھی میں زمدہ جول خردارکوئی خیمول کےقریب آیا۔ (ان علی کامل ص ۲عجم)

### شمر كااپنی فوج كوكهنا كه حيين كوقتل كردو

اور ابن جریہ لکھتے ہیں کہ شمر کے ساتھ جو رسالہ تھا اس میں ابو الجنوب، عبدالرحمان جعفی قطعم بن عمر وجعفی ،صالح بن و هب،سنان بن انس تحفی ،خو لی بن یزید البحى وغيره تھے شمرا بيے رسالہ كے ساہيوں كو كہدر ہاتھا كرحين اكيلے ہيں ان كوقتل كر دولیکن آگے جانے کی کوئی جرأت نہیں کررہاتھا شمرنے ابوالجنوب کو جوکہ اللحہ سے سلح تھا، کہا کہ تم حین کو قل کردو \_ابوالجنوب نے کہا کہ تم خود کیوں قتل نہیں کرتے ، شمراس کو ناراض ہونے لگا۔ ابوالجنوب جنگو تھا شمر کو کہنے لگامیں برچھی مار کرتیری آئکھ نکال دول گایشم یہن کرایک طرف ہوگیااور کہاا گر مجھے موقع ملاتو تمہیں تمجھاوں گا۔اس کے بعد شمر نے تمام کو لے کرامام حین پر تمله کیااورامام حین علیا نے ان پر دفاعی تمله کیا تو بھاگ کھڑے ہوئے۔اس کے بعد شمر نے اور لوگوں کو ساتھ لے کر امام حین کو گھیر لیا۔ راوی كہتا ہے كہ ميں ديكھ رہاتھا كہ خيے سے ايك لڑكا نكل ، امام حين كے ياس آنے لگا، ميدہ زینب اس لڑکے کے پیچے دوڑیں کہ اسے واپس لے جائیں۔ امام حین علیلا نے بھی فرمایا بہن زینب!اس کو روکولیکن و ہلا کاامام حیین کے پاس پہنچ گیا۔ بحر بن کعب نے تلواراٹھائی کہ امام حینن پر وار کرے، لڑکے نے کہاا وخبیث تو میرے چیا جان کوقتل كرتا ہے۔ بحر بن كعب نے امام حيين عليه پرتلوار كاوار كيا، بچہ نے اس كى تلوار كورو كئے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھادیا۔ تلوار ہاتھ پر پڑی، لڑکے کا ہاتھ کٹ محیا، لڑ کا امال امال کہ کر چلایا۔امام حین مالیا نے اس کوسینہ سے لگالیااور فرمایاا ہے میرے بھائی کے لخت جگر ال مصیب پرصبر کرد\_اب الله تعالیٰ تجھے تیرے بزرگول کے ماتھ ملادے گا۔رمول الله، على ابن ابي طالب، همزه ، جعفر اورحن بن على كيدياس بهنجاد سے كا حميد بن مسلم كهتا ہے کہ اس دن میں نے حمین کو کہتے ہوئے سنا خداد نداان لوگوں کو آسمان کی بارش ہے اورزیین کی پر کتول سے محروم کر دے ، اگر تو انہیں کچھ مہلت دے تو ان میں تفرقہ ڈال دے اور ان کو فرقہ فرقہ کر کے متفرق کر دے ۔ ان کے حکام کو بھی ان سے راضی نہ مہونے دے ۔ انہوں نے ہم کو بلایا تھا تا کہ ہماری نصرت کریں مگر ہم پر ہی جملہ کرنے کو دوڑ پڑے اور انہوں نے ہمیں قبل کیا پھر ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کا محاصرہ کیا تھا امام حیین علیا نے بہا کردیا۔ (تاریخ طبری سے ۲۹۲ج میتاریخ کامل ص کے جم

جب یہ لوگ بہا ہو گئے تو امام سین الیشا خیمہ میں تشریف لائے ۔ حضرت سکینہ نے کہا ابا جان پائی نہیں لائے ۔ فرما یا بیٹی میں پائی نہ لا سکا، بیٹی صبر کروجب تک خدا تعالیٰ نہ چاہے ہم کو پائی نہیں مل سکتا تو سکینہ نے کہا ابا جان بس اب تو جب تک خدا نہیں پلائے گاتو میں پائی نہیں پیوں گی ۔ امام سین نے سکینہ کے سرپر ہاتھ رکھ کر پیار کیا پھر ذو الجناح پر سوار ہو کرمیدان جنگ کی طرف چل پڑے ۔ کئی دن کی جوک، پیاس سے ضمح ل اور بھائیوں، بیٹوں، جنگ کی طرف چل پڑے ۔ کئی دن کی جوک، پیاس سے ضمح ل اور بھائیوں، بیٹوں، جنگجوں کے غم سے نڈھال میں اور سامنے بزیدی کو توں کا خون خوار شکر سمندر کی طرح موجیں مارر ہا ہے مگر حین بن علی شکھانہ جن کی رگول میں خون کو قطرے قطرے میں رمول خدا کا خون شامل تھا، ان مصائب و تکالیف کے بہوم میں بھی صبر و تحمل کا بہاڑ بن کر کھڑے میں اور مجاہدانہ کہج میں رجز پڑھ در ہے ہیں، جن کے اشعار کا تر جمہ یہ ہے۔

میرے باپ سورج بی اورمیری مال چانداور بیل شارہ ہول اوران دونول چانداور میں شارہ ہول اوران دونول چانداور سورج کا بیٹا ہوں ہمام مخلوق میں کئی کا نانامیرے نانے کی مثل ہے اورتمام جن و انس میں کون ہے جس کی مال میری مال جیسی ہو، فاطمہ زہرا میری مال بیل اور میرے میرے باپ ڈلڈ ل کے سوار اور ایک کمان سے دو تیر چلانے والے ہیں میرے باپ نے بدرو احداور حین کی لڑا تیول میں بڑے بڑے بہادروں کوشکت دی ہے۔ بھرآپ بایشانے فرمایا تم لوگ مجھے قتل کر کے پیکھاؤ کے حداتم سے میرے خون کا بدلہ بھرآپ بایشانے فرمایا تم لوگ مجھے قتل کر کے پیکھاؤ کے حداتم سے میرے خون کا بدلہ

لے گاتم خدا کے قبر وغضب میں گرفتار ہوجاؤ گے تم نے دنیا کے لیے اپنادین تباہ کر دیالیکن دنیا میں بھی تم کھل کھول مرسکو گے۔ پھرآپ نے فرمایا تم کہتے ہوکہ یزید کی بیعت کرلو، یہ ہر گز ہر گز نہیں ہوسکتا کہ میں باطل کے سامنے سر جھکاؤں، لہٰذاتم جو جاہتے ہو کرلواورجس کومیرے مقابلے میں بھیجنا جاہتے ہوئیے دو، بین کرابن معدنے سب سے پہلے ایک ٹامی جنگو تمیم تعنتی کو امام حین طیلا کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ یہ نہایت عزور اورفخ وتكبر سے تلوار کو چمکا تا ہوا آیالیکن ابھی اس کا ہاتھ بھی نہیں اٹھا تھا،حضرت امام حیین علیا نے تلوار ( ذوالفقار ) کا ایما وار کیا جس سے اس کا سرکٹ کر ایک طرف جا گرا۔ پھریز بدانھی جس کی بہادری مصروشام میں مشہورتھی جملہ کے لیے بڑھااس نے امام حین طابیہ پر تلوار کاوار کیالیکن امام حین طابیہ نے اس کے وار کوروک کراس پر تلوار ماری جس سے اس کے جسم کے دو چوٹ ہو گئے، پھر ایک تیسرا سرکش شور میاتے ہوئے آیا اور امام حین نایشہ کو کہا کر حین سنجلنا میں اگر پہاڑ پر تلوار ماروں تو وہ خاک بن جائے، پر کہہ کرامام حیین عالیہ پر وار کیا۔ امام حیین عالیہ نے اس کے وار کو خالی دے کراک پرتلوار ماری جس سے اس کے جسم کے دو چکوے ہو گئے۔ پھرامام علیا کے سامنے جو بھی آتا وہی مقتول ہو کر جہنم پہنچ جاتا۔ ابن جریر لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمار کو لوگوں نے کہا کہ کیا تو بھی قتل حین میں شریک تھا، کہنے لگا ایک مرتبہ میں نے برچھی لے کرحیین پر تملہ کرنا جایا لیکن پھر میں واپس ہٹ آیااور میں نے دیکھاامام حیین علیق کے دائیں بائیں جن لوگول نے محاصرہ کیا ہوا تھا آپ جب ان پرحملہ کرتے تھے تو وہ بیچے بھاگ ماتے تھے۔والڈکسی ایسے بے کس اور بے بس کوجس کی اولاد اوراہل بیت اورمدد گارب قتل ہو سے جول،اس ول اور جرأت سے لوتے ہوئے میں نے جھی نہیں دیکھا۔واللہ ندان سے پہلے ان کی مثل دیکھنے میں آیا ہے اور ندان کے بعد،ان کے دائیں اور بائیں لوگ (یزیدی کتے) اس طرح بھاگ رہے تھے جیسے کہ برکہ یاں

(شرکے تملے سے) بھاگئی ہیں جمید بن مہم کہتا ہے کہ آپ جب ہی کمی کو قبل کرتے تو
آپ کہتے کہ میر نے قبل کرنے پر کیا تم آمادہ ہوئن رکھو! والنہ میر سے بعد کئی ایسے بند سے
کو بندگانِ خداسے تم فقل کرو گے جس کے قبل پر میر نے قبل سے زیادہ خدانا راض ہو۔
مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ مجھے پر رحم کرے گااور تم (یزیدی کتوں) کو ذلیل کرے گا۔ پھر میر ا انتقام تم سے اس طرح لے گا کہ تم حیر ان ہو جاؤ گے اور تمہارے خون کی ندیاں بہا دے گا۔ اور اس پر بھی بس نہیں کرے گا یہاں تک کہ عذاب الیم (دردناک عذاب) کو تمہارے لیے دو چند کردے گا۔

(تاریخ طری ۲۹۳ ج ۴، تاریخ کامل ۲۵ ج ۳، البداید النهایی ۱۹۸۰ ج ۴ کامل ۲۵ کی ۱۹ کی کرنمیں گیا۔ یزیدی شکریس کے سامنے جو دشمن آیا وہ کی کرنمیں گیا۔ یزیدی شکریس کی این سعد بد بخت نے اپنی فوج کو کہا کہ تم مل کرحین کو گھیر لو اور قل کر دو۔ اس کے کہنے پریزیدی تول نے چار طرف سے امام حین علیق کو گھیر لیا اور تیر اندازی شروع کردی۔ یہاں تک کہ ایک زہر میں بھمایا ہوا تیر صفرت امام حین علیق کی مقد سین بیا تریخ ہی خون کا فوارہ چیرہ افور پر بہدنگلا، آپ غش کھا کر ذو الجناح کی زین سے زمین علیق کے سینے میں کثیر لگھے بی خون کا کیشر معون نے تو امام حین علیق کے سینے میں کثیر ہم مادا اور آپ جب سجد سے میں گریڑ ہے تو شمر ملعون نے تو ارمام کی اور آپ شہید ہو کئے۔ انا مذہ و انا الیہ داجون۔

ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امام حین الیا کے جسم پر ۳۳ زخم نیزوں کے اور ۳۳ زخم تاوں کے اور ۳۳ زخم تاوں کے اور ۳۳ زخم تلواروں کے آئے ۔ ابن جرید کھتے ہیں کہ جب آپ شہید ہو گئے سان نے خولی کو کہا کہ آگے ہو کر سر کاٹ لے کیاں خولی کے ہاتھ کا نینے لگے، پھر سنان نے خود سر مبارک کاٹ کرخولی کو دے دیا اور امام حین علیا کی شہادت مقام کر بلا میں دس عرم ۲۱ ہجری کو

جمعہ کے دن ہوئی۔

# امام مين عليناكي شهادت

ابن جرید کھتے ہیں کہ امام حین طایع کی شہادت کے بعد یزیدی کتوں نے امام حین طایع کا لباس بھی اتارلیا۔ قیس بن اشعث نے چادراتار لی، اسود نے تعلین اتاری، بن بنشل کے ایک شخص نے تلوار لے لی اور بحر بن کعب نے آپ کی سراویل اتاری، اس کے بعد بحر بن کعب کے ہاتھ اس طرح ہو گئے کہ گرمیوں میں لکڑی کی طرح سوکھ جاتے تھے اور سردیوں میں اس کے ہاتھوں سے گندی ہیں بہتی رہتی تھی۔ پھریدیزیدی کتے اہل جرم کے مال ومتاع کولو شنے لگے اور ان کی پیمالت تھی اگر کو کی بی باب کے ہاتھوں سے گندی ہیں بہتی رہتی تھی۔ پہری یہ بی بہتی رہتی تھی۔ پہری کے سر پرسے چادراتارتا تھا، دوسرااس سے چھین کرلے جاتا۔

(تاریخ طری ۱۹۳۶ می، تاریخ کامل ص ۱۹۵۸ میں بازی کی شہادت کے بعد ابن سعد نے یہ اعلان کرایا کون کون لوگ اپنے بھی گھوڑوں سے امام مین علیا کے جسم پاک کو پامال اسکان کرایا کون کون لوگ اپنے گھوڑوں سے امام مین علیا کے جسم پاک کو پامال اسکان دوسری روایت میں ہے کہ دی دی دی دوارآپ کے قبل کے لیے آگے بڑھ مگر شرم کی وجہ سے چھے ہٹ گئے لیکن شمر منان ، فولی جبل پھر آگے ہوئے جن میں سے شمر آپ کے سینے پر چڑھ گیا۔ امام حین بایا نے فرمایا اے ظالم آج جمعہ کا دن ہے اور مورج ڈھل گیا ہے، یہ وہ وقت ہے کہ میرے نانا وان کی امت کے ظاہم میں ہے کہ مار کی بازی کے نام کا خطبہ پڑھ رہے ہوں گئی تین بی کل ہے وان کی امت کے خطباء منبرول پر میر سے نانا جان کے نام کا خطبہ پڑھ رہے ہوں گئی تین بی کل ہے میں جول غالم بین ہے کہ نماز جمعہ ادا نہیں کر مکا شمر ذرا دیر کے لیے میر سے سینے سے اثر جا، تا کہ میں جس کے عالم میں ہول خدا کر فول ، چا کہ چو خشرت امام حین مائی ایما کہ منان شروع کر دی ۔ قر آت میں بول خدا کا فرض ادا کر لول ، چنا کچھ خشرت امام حین مائی ایما کہ منان نے نیز ہ مارااور شمر نے بھی پڑھ کی رکھا ، رکوع بھی کر لیا ، بجدہ میں گئے ، ابھی سر بجدہ سے نہیں اٹھایا تھا کہ منان نے نیز ہ مارااور شمر نے سیل دی اور آپ شہید ہو گئے۔ (مفتی غلام رسول ، لندن)

کریں گے۔ بین کردس آدمی نظے،ان میں اسحاق بن حیاۃ حضری بھی تھا۔ یہ دس موار آئے انہوں نے امام کے جسم پر گھوڑے دوڑا کرامام کے جسم پاک کو چور چوراور پامال کردیا۔(تاریخ طبری س۲۹۹ج ۴،تاریخ کامل س۸۶۶۴)

شمر ملعون تو خیموں کے اندر داغل ہوگیا، بھو کے کتے کی طرح ہر طرف منہ مارنا شروع کر دیا یخواتین اہل بیت سے زبور بھی لے لیے بیال تک کرحضرت سکیند کے کانول میں جاندی کی بالیاں تھیں وہ بھی اتر والیں اور تمام پر دہشین عورتوں اور بیپول کے سرول سے جادریں بھی اتارلیں۔وہ خوا تین جنہیں چشم فلک نے بھی جمعی ننگے سرید دیکھا تھا،اس وقت ننگے سر ہوگئی تھیں۔ جو کچھ خیموں سے ملا و ہ اٹھا لیا اور اس خمد میں بھی چلا گیا جہال حضرت زین العابدین علیا بیمار پڑے تھے۔ان سے یو چھاتم کون ہواورکس کے بیٹے ہو؟ امام زین العابدین علیہ نے فرمایا کہ میں اس کابیٹا ہول جہٰمیں تونے بے گناہ شہید کر ڈالاہے \_شمرنے کہا کیا تم حین کے بیٹے ہو؟ فرمایا ہاں میں امام حین علیق کا بیٹا ہول۔ یہن کرشم لعین نے تلوار نکال کی اور کہا کرتم ابھی تک زنده ہوفر مایا ہال میں ابھی زندہ ہول، وہ اس لیے کہ بیمار ہوں وریذ مجھے بھی تم میدان جنگ میں دیکھتے شمرنے کہا اگر میدان جنگ میں تم نہیں مارے گئے تو اب مارے جاؤ گئے۔حضرت سیدہ زینب ﷺ نے یہ من کر فرمایا شمر جن سے تمہاری میمنی تھی ان کو شہید کر میکے اب اس بیمار بے کو کیا کہتے ہو۔ اتفاق سے وہاں عمر و بن سعد بھی آنکلااس نے شمر کو کہا کیابات ہے؟ شمر نے کہا کہ یہین کا ایک بیٹا باقی رہ گیا ہے، اسے بھی قبل کرتا ہول عمرو بن معد نے کہا چھوڑو،اس بیمار کو قتل کر کے کیالینا ہے، پایں و جہ شمر نے امام زین العابدین مایشا کو چھوڑ دیا۔ ابن معد نے جب ہی امام حین مایشا شہید ہوئے، آپ کا سرمبارک خولی کے ہاتھ حمید بن ملم کو ساتھ کر کے ابن زیاد کے باس رواند کردیا تھا۔خولی سرمبارک کو لے کرابن زیاد کے قسر کی طرف آیا قصر (محل) کا دروازہ بندتھا۔ یہ اپنے گھر پلاگیا، سرمبارک کو ایک گئن کے بنچے رکھ دیا۔ اس کی عورت نوارا نے پوچھا کی خبر ہے اور تو جنگ سے کیا لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا کہ تمام دنیا کی دولت تیرے پاس لے کر آیا ہوں، تیرے گھر پیس حیین کا سرلے کر آیا ہوں ۔ نوارا نے کہا لعنت ہے تچھ پرلوگ مونا چاندی لے کر آئے اور تو رمول اللہ کے فرزند کا سر لایا ہے۔ واللہ بیس اور تو دونوں ایک گھر پیس نہیں رہیں گے۔ نوارا یہ کہہ کر اٹھی اور جہال اس نے حیین کا سررکھا تھا وہال گئی۔ وہ کہتی ہے اللہ کی قسم! آسمان سے ایک نور کا محمود اس نے حین کا سرکھا، بیس برابر دیکھتی رہی اور سفید سفید پر ندے اس کے گردا گردا گردا گردا ڈر ہے۔ تھے جے جوئی قوہ وہرکوابن زیاد کے پاس لے گیا۔

(تاریخ طری ۱۹۷۳ ہے ۱۱ البدایہ والنہایں ۱۸۸ ہے ۱۲ البدایہ والنہایں ۱۸۸ ہے ۱۲ البدایہ والنہایی ۱۸۸ ہے ۱۲ ہے البات کھرو بن سعد نے جب امام حین علیق کا سرمبارک خولی ملعون کے ہاتھ ابن زیاد کے بال تو فرجیجا تھا تو دوسر ہے شہداء کے سرجی کاٹ کر ابن زیاد کے پاس بھی دیتے چونکہ امام حین علیق کے آدی ۲۲ شہدہ و تے تھے لہذا ابن کثر لکھتے ہیں کہ ۲۲ شہداء کے ہی سرکاٹ کر عمرو بن سعد نے ابن زیاد کے پاس بھی دیتے اوران شہدول کے سرول کو نیزول پر چوا کر اس طرح تر تتیب دیا گیا کہ سب سے آگے امام حین علیق کا سردکھا گیا اوران کے بچھے اٹل بیت کے اٹھارہ سرتھے، پھر آپ کے جا شارول کے مرح اور ان بھر اس کے بھر آپ کے جا شارول کے سرقے اور ان بھر اس میں میا کو روکھن پڑے دیے۔ دوسرے روز (اگلے دن) بوقت عصر اا عمرم الا جمری کو بنو اسدمقام غاضریہ سے آئے اور انہول نے والی تمام لا شول اور حضر سے امام حین علیق کی لاش کے بھی شکو ہے جمع کر کے سب کو دفن کردیا۔

# ابلِ بيت كى كوفدروانكى

چونکہ امام حین علیا وس عرم جمعہ کے دن شہید ہوئے، عمر و بن سعد ملعون نے اس دن کر بلا میں ہی قیام کیا۔ دوسرے دن جع کو حمید بن بکیر کو حکم دیا کہ اعلان کرو كەتماملوگ كوفە چلىس اور يەتجى كہا كەخواتىن اہل بىت كورىيوں ميں جكۇلو اور ننگے اونۇل پران كوسوار كرو\_امام زين العابدين مايئية كوجھى جواس قدر بيمار تھے كەالىر بھى نە سکتے تھے، زنجیروں میں جکوواوراس کے یاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں بھوڑیاں بھی ڈال دواور ننگے اونٹ پر بٹھاؤ عمرو بن معد کے حکم کے مطابق ہی عمل کیا گیا۔ یہ خوا تین اہل بیت اورامام زین العابدین جب کربلاسے چلنے لگے توان کو امام حیلن طایق اور دیگر شہداء کی لاثول کے سامنے لایا گیا تو تمام خواتین، یکیال رونے لگے۔ ابھی ان شہداء کی لاشوں کو دفن نہیں کیا گیا تھا۔ یہ سج کا وقت تھا،ان شہداء کے لاشے بنو امد نے بوقت عصر دفن کئے تھے، جیما کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں ۔ قرہ بن قیس میمی کہتا ہے جب بدائل بیت کا قافلہ شہداء کی لاشوں کے پاس سے گزراتو میں اپنا گھوڑ ابڑھا كرقريب كيا توميں نے ديكھااور ساكەزينب بنت فاطمهايين بھائى كى لاش يېتيجيس تو کہدر بی تھیں وا محداہ وا محداہ ملائکہ آسمان کی صلوات آپ پر ہوحیین میدان میں پڑے ہیں،خون میں ڈو بے ہوتے ہیں،تمام اعضاء کوئے ملوے ہیں یا محمداہ۔آپ كى بيٹياں قيدى بنائي كئي بين،آپ كى ذريت كو الله كيا كيا ہے،ان كى لاش برخاك پڑ ر،ی ہے، ابن جریلکھتا ہے کہ پھر باقی لاشول کے سربھی جدا کیے گئے شمر اور قیس بن اشعث اورغمرو بن حجاج کے ساتھ ۲۲ سرروانہ کیے گئے۔ان لوگوں نے ان سرول کو ابن زیاد کے یاس پہنچادیا۔ (تاریخ طری ۲۹۷ج م)

پھر يەقافلد كربلا سے كوفدكى طرف چلاجب يەقافلد كوفديس داخل جواتو كوفى

ہزاروں کی تعدادیں انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ بے وفا کو فیول کے جوم کو دیکھ کرمیدہ زینب شیر خذا کی بیٹی نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کرفر مایالوگو! اپنی نظریں یچی رکھو۔ یہ محدرسول اللہ ٹاٹٹائیے کی لٹی ہوئی اولاد ہے، اس کے بعد فرمایا، اے کو فیو! اے عہد شکنو! اپنی زبان سے پھر جانے والو! خدا کرے تمہاری آ پھیں ہمیشہروتی رہیں، تہاری مثال اس مورت کی ہے جوخو دی سوت کا ٹتی ہے اور پھر اسے مجو ہے مجو كرديتى ہے۔تم نے خود ہى ميرے بھائى سے دشة بيعت جوڑااور پھرخود ہى تو ڑ ڈالا تمہارے دلول میں کھوٹ اور کینہ ہے، تمہاری فطرت میں جھوٹ اور دغاہے، خوشامد، مینی خوری اورعبرشکنی تمهارے خمیر میں ہے۔تم نے جو کچھ آگے بھیجا ہے وہ بہت برا ہے، تم نے رمول اللہ کے فرزند کو جو جنت کے جوانوں کے سر دار ہیں قتل کیا ہے۔ آہ كوفه والواتم نے ايك بهت بڑے گناه كارتكاب كيا ہے جومند بگاڑ دينے والا اور مصیب میں مبتلا کر دینے والا ہے۔ یاد رکھوتہارارب نافر مانوں کی تاک میں رہتا ہے۔ابن زیاد کو جب علم ہوا کہ خواتین اہل بیت کو قیدی بنا کر کو فہ میں لایا گیاہے تو کہنے لگا،ان کوکسی محفوظ جگہ گھرایا جاتے اورکل میرے دربار میں پیش کیا جاتے۔امام زین العابدين اليم فرماتے ہيں جن لوگوں كو ہمارى حفاظت پرمقرر كيا گيا تھاان ميں سے ایک آدی مجھے اپنے گھر لے گیا، پھراس نے مجھے اپنے گھریس چھیادیا تا کہ لوگ مجھے دیکھ نہلی اور اس نے میری مہمانی اور ظاہری عزت شروع کر دی اور جھی میرے یاس آتا جا تاروتا میں نے اپنے دل میں پہ خیال کیا کہ بیمر دتو نہایت اچھا ہے اور وفادارہے۔ دوسرے دن میں نے سا کہ ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ ابن زیاد کہدرہا ہے کہ جواماحیین کے لڑ کے علی (زین العابدین) کو ہمارے مامنے پیش کرے گااس کو تین مو درہم دینے جائیں گے۔امام زین العابدین علیق فرماتے میں کہ پیکمینہ میرے پاس آیااور دور ہا تھااور میرے ہاتھ جن میں ہتھڑ یاں تھیں ان کو

میری گردن کے ماتھ باندھ دیا پھراس نے مجھے ابن زیاد کے آدمیوں کے ہاتھ دے د یااور تین سو در ہم لیتے ہوئے دیکھا پھر مجھے اور میری پھوپھی جان سیدہ زینب اور دیگر خوا تین اہل بیت کے ساتھ این زیاد کے ہاں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے مجھے کہا کہ تمهارا کیانام ہے؟ میں نے کہا علی بن حین کہنے لگا کیااللہ نے علی کوقل نہیں کیا۔ امام زین العابدین نے فرمایا، وہ میرے بڑے بھائی تھے جن کولوگوں نے شہید کر دیا ہے۔ابن زیادملعون نے کہا کہ لوگوں نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے تو امام زين العابدين نے فرمايا:الله يتوفى الانفس حين موتها يعنى جن كي موت كا وقت آتا ہے خدا ہی ان کو وفات دیتا ہے۔ پھر این زیاد نے کہا کہ اس کو بھی قبل کر دو حضرت میده زینب بین کرفر مانے لگیں۔اے ابن زیاد! کیا توابھی تک ہمارے خون سے سر نہیں ہوا، کیا تواس بیمار بچے کو بھی قتل کرے گا، اگرائے تل کرنا ہے واس بیمار کے باتھ مجھے بھی مار ڈال، یہ کہہ کرمیدہ زینب امام زین العابدین سے چمٹ کئیں۔ ابن زیاد کے دل میں کچھ خیال آگیا اور اس نے کہا کہ اچھا اس لڑکے کوعورتوں کے ماتدبنے کے لیے چھوڑ دو۔

(طبقات این معدمی ۲۱۲ج۵، تاریخ کامل می ۸۲ج ۲، تاریخ طبری می ۲۹۹ج ۲، البداید والنهایش ۱۹۹۳ج۸)

پھرابن زیاد نے شمر ذی الجوش، تربن قیس اور دوسرے چندامرائے کوفہ کے ساتھ فوجی دستے کی معیت میں امام حین علیا اور دیگر اہل بیت کے سرول اور قید یول کو دشق کی طرف پزید کے پاس روانہ کر دیا۔ ابن جرید لکھتے ہیں کہ ابن زیاد تعنی نے حکم دیا کہ امام زین العابدین علیا کو پاؤل سے گلے تک زنجیروں میں جکو دیا جائے۔ امام زین العابدین علیا کے پاؤل میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں بھر یاں اور ماحوق ڈال دیتے گئے آپ چونکہ بیمار تھے، لہذا زنجیروں کا بوجھ نہنال سکتے کے میں طوق ڈال دیتے گئے آپ چونکہ بیمار تھے، لہذا زنجیروں کا بوجھ نہنال سکتے

تھے مگر امام ہونے کی وجہ سے صبر وضط کررہے تھے۔ اپنی تکلیف کمی پرظاہر نہ کرتے تھے، راستے میں ایک مقام پر جب بوقت شب یہ قافلہ پہنچا تو وہاں انہوں نے قیام کیا اور پہیں ایک راہب تھااس راہب نے ان پزیدی کتوں کو اس ہزار درہم دے کرامام حمین عایش کے سرمبارک کو ایک رات اپنے پاس رکھا نے سل دیا، عطر لگا یا اور ادب و تعظیم کے ساتھ تمام رات زیارت کرتار ہا اور روتار ہا اور رحمت الہی کے انوار جو سرمبارک پر نازل ہورہے تھے، ان کامشاہدہ کرتار ہا۔ اس نے امام حمین علیش کے سرمبارک کو دیکھا تو اب ہائے متح کے دیکھے، کان لگا کر ساتو آپ نے یہ تلاوت فرمائی:

وَسَيَعُلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوَّا أَى مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ﴿
تَرْجِمَهُ: "اورظم كرنے والے عقریب جان لیں گے کی کروٹ بیٹھے ہیں۔"

راہب یوس کر فررا مسلمان ہو گیا اور حضرت امام زین العابدین علیف کی خدمت میں ایک ہزار درہم نقد اورلہاس فاخرہ پیش کیا اورخوا تین اہل بیت کے لیے بھی لباس پیش کیے۔ یزیدیوں نے راہب کے دیتے ہوئے درہموں کو باہم تقیم کرنے کے لیے جب تھیلیوں کو کھولا تو دیکھا سب میں تھیکریاں بھری ہوئی تھیں اور ان کے ایک طرف لکھا ہوا تھا:

وَلَا تَحْسَبَنَ اللهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلِمُونَ \* تَرْجَمِهِ: "اللهُ تَعَالَى وَ قَالَمُونَ عَلَى اللهُ وَالمُولِ كَرُوارِكِ فَاقَلَ مَعَالَى مَعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مَعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مَعْلَى مُعْلَى مُعْلِعْ مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِمُ مُعْل

وَسَيَعُلَمُ الَّذِيثِينَ ظَلَمُوۤ ا آئَ مُنْقَلِبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ اللَّهِ

رُجمه: "اورظلم كرنے والے عنقريب جان ليس كے كركس كروٹ بيٹھتے ہيں۔"

(موائح كربلاص ٥٢، اوراق عمص ١١٥)

پھریة قافلہ اور امیران اہل بیت مصائب و تکالیف برداشت کرتے ہوئے

دمتن بہنچ گئے۔ ابن عما کر (المتوفی اے ۵۵ می) نے منہال بن عمر و سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں واللہ میں نے پیکٹم خود دیکھا کہ جب سرمبارک کو نیزہ پر لیے جارہے تھے اس وقت میں دمثق میں تھاایک شخص ایک مکان میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا، جب اس آیت پر پہنیا:

أَنَّ أَصُّعْتِ الْكَهُفِ وَالرَّقِيْمِ ﴿ كَانُوْا مِنُ الْيِتِنَا عَجِيًا ۞

ترجمہ: ''اصحاب کہف ورقیم ہماری نثانیوں میں سے تھے۔'' اس وقت اللہ تعالیٰ نے سرمبارک کو گویا کی دی بزبان ضیح فرمایا: اعجب من اصحاب الکھف قتلی و حملی۔ ترجمہ: ''اصحاب کھف کے واقعہ سے میراقتل اورم سے سرکو لیے پھر ن

ترجمہ: "اصحاب کہف کے واقعہ سے میراقتل اور میرے سرکو لیے پھرنا عجب ترہے۔"

در حقیقت بات یکی ہے کیونکہ اصحاب کہت پہ کافروں نے قلم کیا تھا اور امام حمین علیقہ کو کوفیوں نے بلایا، پھر ہے وفائی سے پانی تک بند کر دیا، آل اصحاب کو امام حمین علیقہ کوشہید کیا۔ اہل بیت کو قیدی بنایا، سرمبادک کوشہر بہشہر پھرایا، اصحاب کہفت سالہا سال طویل خواب کے بعد ہولے یہ ضرور عجیب ہے، مگر سرمبادک کا تن سے جدا ہونے کے بعد کلام فرمانا اس سے عجیب تر میراس قافلہ کو لے کر دشق کے باز اروں سے گزرتا ہوا قصر شاہی کی طرف روانہ ہوا اور اس کو اشاک کو این معلوم ہوگیا کہ یزید درباریس موجود ہے۔ شمر دربار کی طرف ہی بیل پڑا، آگے یزید درباریس موجود کے ایک میں معلوم ہوگیا کہ یزید درباریس موجود ہے۔ شمر دربار کی طرف ہی کہا کہ مین مالیق کا سرمبارک یزید کے سامنے کہا کہ مین کا سرمبارک یزید کے سامنے کہا کہ مین کا سرمبارک یزید کے سامنے رکھا گیا تو تمام خوا تین اہل بیت رونے گیں۔ یزید نے شمر سے تمام واقعات دریافت

کیے شمر نے بتائے پھر یزید نے سرمبارک اپنے سامنے رکھوایا، اس وقت یزید خبیث کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس کو وہ بار بار صنور علیا کے دانتوں پرمار رہا تھا اور کہدر ہاتھا کہ ہم نے بدر کابدلدلیا ہے۔ وہاں سمرہ بن جندب (المتوفی الاھ) صحابی تھے انہوں نے یزید کو کہا چھڑی دندان مبارک سے مٹالے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور کا پیلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور کا پیلی آن دندان مبارک کو چوم رہے تھے۔ آخر میں سمرہ بن جندب نے کہا یزید یہ قتل حیین تیرے حکم سے ہوا ہے، تو نے ہی دنیا کو دین پرمقدم سمجھا ہے، ابن جرید لکھتے میں ابورزہ اللی صحابی (المتوفی ۱۳ ھی) نے یزید کو کہا تھا کہ تیرا حشر قیامت کے دن ابن زیاد کے ساتھ ہوئی دامام حیین علیا محمد کا پھر کے ساتھ ہوں گے۔

> مَا اَصَابِ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِيُ اَنْفُسِكُمْ الَّافِيْ كِتْبٍ مِّنْ قَبُلِ اَنْ تَبْرَاهَا ﴿ (الديد:٢٢)

تر جمہ: "نهزین اور دہتمہاری جانوں میں کوئی مصیبت نازل ہوئی ہے جو
اس نوشۃ میں نہ ہو جو پیدائش عالم کے پیشے لکھا جاچکا ہے۔"
یزید نے اپنے بیٹے خالد سے کہا کہ امام زین العابدین بلیا کی بات کا جو اب
دو، خالد بن یزید کی مجھومیں کچھرنہ آیا اور نہوہ جو اب دے سکا ۔ پھریزید نے کہا کہ تم کہو:
ومنالد بن یزید کی مجھومیں کچھرنہ آیا اور نہوہ جو اب دے سکا ۔ پھریزید نے کہا کہ تم کہو:
ومنالہ بن ایک ٹھر میں تائی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں تمہارے اعمال
کے سبب سے آئی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں تمہارے اعمال

پھریزید نے تمام متورات اور بچول کو بلیٹنے کی اجازت دے دی کیونکہ اس نے دیکھاکہ بدلوگ نہایت خمت مالت میں ہیں۔ابن جرید لکھتے ہیں کہ فاطمہ بنت علی بیان کرتی ہیں کہ ہم لوگ جب یزید کے مامنے بٹھائے گئے تواس وقت ایک سرخ رنگ كا آدى ثامى يزيد كے مامنے آ كر كھوا ہو گيا اور كہنے لگا،اے امير المونين!اس عورت كو (یعنی میں) مجھے دے دیجئے میں اس زمانہ میں کمن تھی میرے تن بدن میں تفرقفری پڑگئی، میں ڈرگئی میں نے یہ خیال کیا کہ یدان کے مذہب میں جائز ہوگا۔ میں نے اپنی بڑی بہن حضرت سیدہ زینب کا آنچل پکو لیا۔وہ مجھ سے زیادہ مجھدار کھیں اوروہ جانتی کھیں کہ پیمائز نہیں ہے وہ بول انھیں۔اے کمینے! تونے پیہے ہودہ بکواس کیاہے نہ تيرى يدافت عنديزيدكي، يزيد وعصرا كياكهن لكا، اعزين التم في علاكها، مجمعيد اختیار ہے میں اگر کرنا چاہوں تو کرسکتا ہوں میدہ زینب نے کہا واللہ ایما نہیں ہوسکتا۔ خدانے مجھے پیراختیار نہیں دیا ہاں اگر تو ہمارے مذہب سے نکل جائے اور ہمارے دین کو چھوڑ کر دوسرادین اختیار کرے پزید غضب ناک ہوگیا۔ برہم ہو کر کہنے لگا تو مجھ سے گفتگو کرتی ہے دین سے تیرے باپ نکل گئے۔میدہ زینب نے کہا خدا کے اور میرے باپ، بھائی کے دین اورمیرے جد کے دین سے تونے، تیرے باپ نے،

تیرے جدنے ہدایت پائی ہے۔ یزید نے کہااو دشمن خدا تو جھوٹ کہدرہ ی ہے۔ یدہ
زینب نے کہا تو عاکم ہے غالب ہے، ناحق سخت زبانی کرتا ہے، اپنی حکومت سے
د با تا ہے، اب تو یزید کو واللہ حیا آگئی، چپ ہوگیا، شامی کتے نے پھر و ہی کلمہ کہا، امیر
المومنین! یہ کنیز مجھے دے ڈالیے۔ یزید نے کہا دور ہوکہ خدا تجھے موت دے کرتیر افیصلہ
کردے۔ (تاریخ طبری ۳۰۳ جسم، البداید والنہایس ۱۹۳۶۸)

#### سوال:

المُل سنت کہتے ہیں کہ یزید کافر ہے اور سیدہ زینب الیّلِیا کی کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید کافر نہیں کیونکہ سیدہ زینب الیّلیا نے کہا کہ یہ کام اس وقت کر سکتے ہوجب کہ دین اسلام سے فارج ہوجاؤ ، معلوم ہوا کہ وہ ابھی تک دین اسلام سے تکلا نہیں تھا۔ نیز سیدہ زینب نے کہا کہ میرے باپ دادا کے دین سے تو نے اور تیرے باپ دادا نے ہدایت پائی ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ یزید ہدایت پرتھا، پھر اہل سنت اس کو کافر کیول کہتے ہیں؟

#### :واب

اس واقعہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یزید نے سیدہ زینب پیٹا اور فاطمہ بنت علی اورامام زین العابدین بلیٹ بلکہ تمام اہل بیت کی تو بین اورگتا فی کی ہے جو کہ ببب کفر ہے۔ نیز اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ یزید کے سامنے جب امام مین بلیٹ کا سر مبارک پیش کیا گیا تو یزید نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ کے بیٹے حیین کوقتل کر کے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا ہے اور واقعہ جمہ میں یزید نے اہل مدینہ پر ظلم کیا اور تین دن کے لیے مدینہ منورہ کو مباح قرار دیا مسجد نبوی میں گھوڑے باند ھے اور مکہ مکرمہ پر حملہ کرایا، میت اللہ پر سنگ باری کرائی، شراب کو حلال کیا وغیرہ وغیرہ ان تمام امور کے پیش نظر بیت اللہ پر سنگ باری کرائی، شراب کو حلال کیا وغیرہ وغیرہ ان تمام امور کے پیش نظر

امام احمد بن جنبل اور دیگر آئم محققین نے یزید کو کافر کہا ہے اور اس پر لعنت کی ہے چنانچے علامہ آلوسی بغدادی (المتوفی ٤٠١٥هـ) لکھتے ہیں:

وقد جزم بكفره و صرح بلعنه جماعة من العلماء منهم الحافظ ناصر السنة ابن الجوزى و سبقه القاضى ابويعلى و قال العلامه التفتازانى بللا نترقف فى شانه بل فى ايمانه لعنة الله عليه و على انصار هو اعوانه و من صرح بلعنه الجلال الشيوطى عليه الرحمة . (ردى العانى ٢٢٥-٢١)

علماء کی ایک جماعت نے یزید کے کفر پر جزم (یقین) اوراس پر لعنت جونے کی تصریح کی ہے۔ان میں سے حافظ ابن جوزی اوران سے پہلے قاضی الویعلیٰ اورعلامہ تفتاز انی نے کہا ہے کہ ہم اس کی شان (اس کے عنتی ہونے) میں شک نہیں کرتے، بلکہ اس کے ایمان میں (بھی) اللہ کی لعنت اس پر اور اس کے معاونین اوراس کے مددگاروں پر ہو۔

علامه ابو الوردى نے اپنى تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ جب اہل بیت رسول کو قدى بنا كر شام میں لایا گیا تو يزيد نے جب قافله اہل بیت کود مکھا تو كہنے لگا:

فقداقتضيت من الرسول ديوني.

کہ میں نے رسول اللہ سے اپنے قرضے وصول کر لیے ہیں۔ آثر میں علامہ آلوی اپنا فیصلہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ لحد یکن مصد قا بر سالۃ النبی ﷺ کہ یزید تو نبی ٹائیلیٹا کی رسالت کی تصدیق کرنے والانہیں تھا، اس نے حرم کعبہ اور حرم مدینہ منورہ اور نبی پاک ٹائیلیٹا کی اولاد پاک کی تو بین کی، اس کی تمام برائیاں ملمانوں پر واضح تھیں لیکن یہ مجبور تھے انہوں نے صبر کاراسة اختیار کیااوراس بات کے منتظر رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس خبیث سے انتقام لے اور میں اس یزید پر ہی لعنت نہیں کرتا بلکہ ابن زیاد، ابن سعد اور ان کی جماعت پر بھی اللہ کی لعنت کرتا ہول۔

قاضی شاءاللہ پانی بتی کے زد یک یزید بلید کافرہے

قاضى شاءالله پانى يتى (المتوفى ١٢٢٥هـ) لكھتے ہيں:

ثم كفريزيد و من معه بما انعم الله عليهم و انتصبوا العداوة آل النبي في وقتلوا حسينا لله ظلما و كفريزيد بدين محمد في حتى انشدا بياتا حين قتل حسيناً لله

رُجمہ: "یعنی یزیداوراس کے ماتھیوں نے اللہ کی معمتوں کے ماتھ کفر
کیا، انہوں نے آل بی کے ماتھ دہمنی اپنا نصب العین بنایا اور
حیین ڈاٹٹو کو ظلماً شہید کیا اور یزید (خبیث) نے دین محمر کا ٹیائی کے ماتھ کو کیا تھا کہ یزید نے جین ڈاٹٹو کے قبل کے بعدیدا شعار
کے ماتھ کفر کیا حتی کہ یزید نے جین ڈاٹٹو کے قبل کے بعدیدا شعار
پڑھے جن کا مضمون یہ ہے کہ میرے آباؤ اجداد کہاں ہیں، وہ آکر
دیکھ لیں کہ میں نے آل محمد اور بنی ہاشم سے بدلہ لے لیا ہے۔'

نیر قاضی شاء الله پانی پتی لکھتے ہیں کہ بزید نے شراب کو طلال کیا اور ان بزید لیے شراب کو طلال کیا اور ان بزید یول نے آل محمد کو منبر پر گالیال دیں، آخر کاراللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا اب ان میں سے کوئی باتی نہیں ہے۔ (تفیر مظہری ۲۷۰)

ال سے ظاہر ہے کہ یزید کو ان کرتو توں کی وجہ سے علما محققین نے کافر کہا ہے،

اس مئلہ کی مزید تفصیل ہماری تماب حب ونب جلد ثانی میں پڑھیے۔ یزید خبیث جب سیدہ زینب اور امام زین العابدین الیاسے گفتگو کرچکا تو پھر کہا کہ ان کوئسی مکان میں ٹھہراؤ چنانچہ جہاں خوا تین اہل بیت کو ٹھہرایا عمیا وہاں ہی امام زین العابدین الیا کو بھی دکھا گیا۔

#### سوال:

کتب تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ خواتین اہل بیث اور امام زین العابدین گرفتار ہوکر جب شام میں یزید کے پاس آئے تھے تو یزیدان کے ساتھ حن سلوک سے پیش آیا اور ان کی خدمت کی، کپڑے اور درہم و دینار دیئے اور یزید نے اہل بیت رمول کے سامنے امام میں عابیہ کے قبل پر اظہارافوں کیا اور کہا کہ ابن زیاد نے بین کوقتل کرکے زیاد تی کی ہے اگر معاملہ میرے ہاتھ میں پڑتا تو میں حین کومعاف کردیتا۔

#### :واب

یدروایات جن میں حن طوک وغیر ہ کاذکر ہے اموی اور مروانی روایات ہیں جن کو خوارج اور نوامیت بیا جن کو خوارج اور نوامیت روایات بیا کو خوارج اور نوامیت روایا ہے اور اصل حقیقت یہ ہے کہ امام حین طینا کو ابن زیاد نے بزید کے حکم سے قل کیا چنا نمچہ جب اہل ہیت رمول کا یہ خمتہ حال قیدی قافلہ بزید کے پاس پہنچا تو بزید نے حین کے قل پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں نے جنگ بدر کا بدلد لیا ہے۔ اس وجہ سے سمرہ بن جندب (صحابی) نے کہا تھا کہ اے بزید حین کا قل کر محشر حین کا قل تیرے حکم سے ہوا ہے اور الویرزہ اسلمی (صحابی) نے بزید کو کہا تھا کہ تم حشر کے دن ابن زیاد کے ساتھ ہو گے۔ اگر مذکورہ روایات کو تعلیم کیا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر بزید نے اہل بیت رمول کے قیدیوں کے ساتھ کوئی چند دن دنیا کو دکھانے کے لیے اچھا پر تاؤ کو کیا ہے واس سے نہ بزید امام حین عایش کے قبل سے بری الذمہ ہوسکتا ہے لیے اچھا پر تاؤ کو کیا ہے واس سے نہ بزید امام حین عایش کے قبل سے بری الذمہ ہو سکتا ہے

اورنه ی کفرے نی سکتاہے، چنانچہ ابن جرید کھتے ہیں کہ حضرت سکینہ فرمایا کرتی تھیں کہ میں نے کسی کافر کو یزید سے اچھا نہیں دیکھا، اب ظاہر ہے کہ حضرت سکینہ یزید کے ظاہری اور دنیاوی احمانات کو دیکھ کر پھر بھی فرمار ہی ہیں کہ بزید کافرے اور پھر پہوئی احمانات بھی ہمیں ہیں محبوظ بزید کے کتوں نے بی اہل بیت رسول کا کر بلا میں تمام سامان لوٹااور پردہ کتین خواتین کے سرول پرسے جادریں اتاریں۔اگریزیدنے چند کیڑے اہل بیت کو سر ڈھانینے کے لیے دے دیئے تو کوئی بڑی نکی نہیں کی۔ یہ تو کافر بھی کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے بیال برطانیداور پورپ کے اندر کھار حکومتیں مسلمانوں كو بھى كھانے بينے، بيننے كے ليے سامان كيوے بلكہ بونڈ ديتے ہيں كيا يہ كومتيں ملمان متصور ہول کی ہر گز ہر گز ہمیں۔ای طرح یزیدنے اگر اہل بیت کو ایک دو دن کھانادیا ہے تواس کی بیکوئی نیکی نہیں،اس مصیبت میں اہل بیت رسول کو مبتلا کرنے والا بھی بنیادی طور پریزید بی ہے، پھریہ جتنااس نے ظاہری اچھا برتاؤ کیا تھا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا تا کہ اس پر پر دہ پڑ سکے کہ یہ قتلِ حیین تو ابن زیاد بشمر اور عمر و بن معدنے کیا ہے ۔میرااس میں دخل نہیں ہے لیکن ایسے مکر وفریب سے پزیر قبل حمین کی ذمہ داری سے نیج نہیں سکتا اور نہ ہی یزید کے حامی خوارج اور نواصب یزید کو اس ذمہ داری سے بچا سکتے ہیں جبکہ بزید نے خود امام زین العابدین علیا کو کہا کہتم لوگوں نے ميري حكومت لينا عابي للهذا تمهارا بيعال ہوا۔ چنانچہابن جریر لکھتے ہیں کہ بریدامام زین العابدين و كہنے لگا بتهارے باپ نے ميري ملطنت کو چھيننا چاہاد يکھوان سے کياسلوک ہوا\_(تاریخ طبری س ۲۰۹ج م)

جب یزیدخود اقرار کردہاہے کہ قتل حیین اس کے حکم سے ہوا تو خوارج اور نواصب کے انکار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ عزضیکہ اہل بیت رمول پیٹن کے ساتھ ایک دو دن اگریزید نے کوئی اچھا پر تاؤ کیا ہے تو یہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کیا ہے، اس کائمی نیکی سے تعلق نہیں ہے نہ ہی اس کو عنداللہ نیکی اور احمان تصور کیا جا سکتا ہے اور اس عارضی حن سلوک کے ساتھ پزید قتل حیین سے بری الذمہ نہیں ہوسکتا اور نہ ہی و و کفر سے بچ سکتا ہے۔ بہرصورت جب خواتین اہل بیت اور امام زین العابدین علینہ کو کچھ دن دمثق میں رہتے ہوئے ہوگئے۔

# امام زین العابدین علیه کی مدینه منوره میس واپسی

توایک دن امام زین العابدین طیف یزید کے پاس گئے اور کہا کرمیری تنایہ ہے کہ میں مدینه منورہ جا کر دہول ۔ یزید نے کہا کہ آپ جاسکتے ہیں ۔ یزید نے معمان بن بشر کوتیس آدی دے کرکہا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اہل بیت کو مدینه منوره بہنجا دو۔ چنانچەنعمان بن بشیر کی زیزنگرانی قافلەاہل بیت کو مدینه منوره روانه کر دیا۔جب بیقافلہ چلنے لگا توسیدہ زینب میٹا اپنے فرمایا مجلول پرسیاہ جادریں ڈال دو تا کہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ پیریدۃ النساء کی خمتہ حال اولاد ہے۔جب بیرقافلہ کر بلا پہنچا تو وہال حضرت جابر بن عبدالله ظافناور بنی ہاشم کے کچھلوگ پہنچے ہوئے تھے، انہیں دیکھ کر حضرت زینب پیناااوردیگرخوا تین اہل بیت رونے لگیں۔اس موقع پر دوسرے سب لوگ بھی رونے لگے۔جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا تو دن ڈھل چکا تھا،ان کے آنے کی اطلاع توایک روز پہلے، ی اہل مدینہ کو ہو چکی تھی اور مدینه منوره کی عور تیں، مرد، جوان، بوڑھ، چھوٹے بڑے سان کے استقبال کے لیے کل آتے تھے حرم اہل بیت محلول میں سوار کھیں ایک وہ وقت تھا کہ جب وہ مدینه منورہ سے روایہ ہوئی کھیں ان کے جگر گوشدان کے ماتھ تھے،لیکن آج وہ میدان کر بلا میں حق و باطل کی جنگ میں ا بینے تمام جگر پارے راہ خدامیں قربان کرکے واپس آر ہی تھیں ان کی گودیں خالی

تھیں۔امام زین العابدین ملیلہ کو اب اگرچہ بیماری سے کچھ افاقہ تھالیکن جو حادثہ جا نکاہ ان پر گزرا تھااس نے انہیں نیم جان بنادیا تھا۔وہ حسرت وغم کی مجسم تصویر بن کر ره گئے تھے جوآپ کو دیکھتاوہ بے اختیار روپڑتا۔اٹل بیت کو دیکھ کراور صرت امام حین ملیں کو یاد کر کے تمام رووزن زارو قطاررور ہے تھے۔اہل بیت بھی رونے لگے اوروه روتے روتے ربول الند ٹائٹائٹا کے روضہ انور پر پہنچے حضرت امام زین العابدین علينا في صفور كافياين كى باركاه يس يول عرض كى السلام عليك يارسول الله، تا نا جان بهم يرغم وستم کے وہ بیاڑٹوئے ہیں جنہوں نے ہمارے جیموں سے خون اور آنکھوں سے آنسو خنگ كرد ئيے ہيں۔ نانا جان افوى اورغم بےكه آپ جس حين كواسين كاندھ ير بھاتے تھے، جن کادل آپ نے بھی میلاند ہونے دیا، جن سے آپ مجت کرتے تھے، انہیں کر بلامیں وشمن نے بھوکا اور پیاسا ذیج کر ڈالا اور بیر مادی آنکھول کے سامنے ہوا ہے جس نے ہمارے دلوں کو چکوے کردیا ہے۔آپ کی بیٹیاں اور نواسال کوفہ کے بازار میں نگے سر پھرائی گئیں۔حضرت زین العابدین علیث فرماتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ روضہ انور کی عاضری کے بعد امام زین العابدین علينا اپنے گھرتشريف لائے۔ وہال حضرت صغرى دوڑ كرآپ سے ليك كيكل اور رونے لگیں اور میدہ زینب کو کہنے لگیں، آپ میرے باپ اور بھائیوں کو اپنے ساتھ لے گئی ميں، انہيں كہال چوڑ آئيں؟ حضرت زينب عيال نے روتے ہوتے كہا كرميدان كربلايس راه ضدايس قربان كرآئى مول حضرت صغرى في كها كدابا جان تو مجهي كهد م این این این این این ایس الیس کے، ضرت زینب این نے کہا کہ وہ تم کو اس لیے نہ بلا سکے کہ خدا نے انہیں اپنے پاس بلالیا میری بگی صبر کراس کے بعدامام زین العابدین علیظ ہروقت غمناک رہتے۔آپ کے پاس جب کھانالا یا جاتا یا پانی پیش كياماتاتوآپ الله فرمايا كرتے تھے:قتل ابن رسول الله جائعا عطشانا

رمول الله كالنيالي كے بيٹے تو بھوكے پياسے دنياسے چلے گئے ہيں۔ پھر فرماتے كياتم دیکھتے ہمیں ان کے غم کی وجہ سے میرے دل کے گؤے ہورہے ہیں، ای وجہ سے واقعہ کر بلا کے بعدامام زین العابدین طیلیا نے لوگوں سے ملنا جلنا بھی کم کر دیااور آپ نے میای واقعات و مالات سے بھی اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیا چنانچہ جب اہل مدینے نید کے خلاف ۹۳ ہجری میں واقعہ حرہ کے موقع پر خروج کیا تواہل مدینہ ك اكابرين امام زين العابدين عليه كے پاس آئے اور عرض كيا كه بم تمام لوگ آپ كى بيعت كرتے ہيں۔آپ منصب خلافت كو قبول كرليس مگر امام زين العابدين عليق نے انکار کر دیا جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب یزید نے اپنے چیاز اد بھائی عثمان بن محمد بن ابی سفیان کو مدینه منوره کا حاکم بنا کر بھیجا تو عثمان بن محمد نے مدینه میں آ کرشراب پینا شروع کر دی جس سےلوگ ناراض ہوتے عثمان بن مجموع ۲۲ ہجری میں مدینہ کا حاکم بناعثمان بن محدنے چند دن کے بعد شرفائے مدینہ سے دس آدمیوں کاوفد بنا کر یز ید کے پاس دمثق بھیجا اس وفد میں عبداللہ بن حظلہ،عبداللہ بن الی عمرو بن حفص وغيره شامل تھے۔ پہلوگ جب دمثق پہنچ تو پزیدنے ان کی خوب خاطرومدارات کی اور انعام دا کرام سے نواز الیکن انہول نے یزید کوخلا ن شرع کام کرتے ، گانے بجانے اور غلط تخفلیں برپا کرتے ہوئے دیکھا۔جب بیروفد مدیند منورہ واپس آیا تو لوگوں نے ان سے یزید کے متعلق پوچھا تو عبداللہ بن حظلہ نے کہا کہ یزید ہر گز ہر گز حتی خلافت نہیں ہے کیونکہ و ہ خلاف شرع کامول میں مصروف ہے اس کے تو مسلمان ہونے میں بھی کلام ہے۔اس کا پیوٹی دین ہے اور مذکوئی مذہب ہے۔شراب پیتا ہے اور راگ باجا سنتا ہے۔خدا کی قتم اگر کوئی مہدی من اللہ ہوتا تو اس پر جہاد کرتا۔

# المل مدينه كايزيدى حكومت سيمنحرف بونا

الل مدینے عبداللہ کہ ہم نے سام یزید نے آپ کو خوب انعام و ا کرام سے نواز اہے۔عبداللہ نے کہاہم نے انعام وا کرام اس لیے قبول کیا ہے کہ میں مقابد کی طاقت نہیں (اب اس مال سے اسلحہ وغیرہ خریدیں گے )۔ان با تو ل کوئن کر لوگ بزید سے بے مدمتنفر ہو گئے۔عبداللہ بن خظلہ نے تجویز پیش کی کہ یزید کی حکومت کو معزول کیا جائے چنانچی قریش نے عبداللہ بن مطبع کو اور انصار نے عبداللہ بن حظلہ کو ا پناسر دار منتخب کیااوریزیدی حکومت کاا نکار کر دیااو راعلانیداظهارنفرت کیا۔ ابن کثیر لکھتے یں کہ ایک شخص نے اپنا عمامہ اتار کر کہا کہ میں بزید کی بیعت کو اس طرح تو ڈتا ہول جى طرح ميں نے عمامه اتار دیا ہے۔ پھر ایک شخص نے اپنا جو تاا تار کر کہا کہ میں یزید کی بیعت سے اس طرح عل رہا ہوں جس طرح میں نے پیہ جو تا اتار دیا ہے۔ پھر دیکھتے ى ديكھتے الى مدينه كے اس اجتماع ميں برشخص نے اپناعمامه اور اپناجو تا اتار كر كھنا شروع كرويا حتى اجتمع شئ كثير من العماتم والنعال هناك یماں تک کہ عماموں اور جوتوں کے ڈھیرلگ گئے اور اہل مدینہ نے عثمان بن محرکو مدینه منورہ سے باہر نکال دیااور بنوامیہ کے آدمی مروان بن حکم کے مکان میں جمع ہو گئے اور اہل مدینہ نے ان کا محاصر ہ کرلیا اور ان میں سے جوہا تھ لگے ان کو گرفتار کرلیا۔ ائل مدینه پر امام زین العابدین علیه کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ ہم سے بیعت لیں لیکن امام زین العابدین علیہ نے بیعت لینے سے انکار فر مایا اور خود امام زین العابدین علیظ مدینه منوره سے باہریٹبع کے مقام پرتشریف لے گئے۔جب اہل مدینہ نے بنوامیہ کا محاصر ہ کرلیا تو ان حالات کی اطلاع مروان بن حکم نے حبیب ین کرہ کے ذریعے پزید کو بھوائی حبیب بن کرہ جب پزید کے پاس پہنچا تو پزید نے پیر

واقعدَن كرمهم بن عقبه للمحوطلب كيااوراس كوكها كدابل مدينه نے بغاوت كردى ہے، ل يشخص نهايت بدديانت، جويا، دعده خلاف اور شيطان صفت تها يلف صالحين ال ومملم كي بجائ مرف كمت تفع يتاني ابن كثير لحت بن وانمأ يسميه السلف مسرف بن عقبه كه ملف نے اس کانام ملم کی بجائے مرف ( شیطان ) رکھا ہے اس نے بزید کے کہنے پر الی مدینہ پر بہت قلم کئے، مجد نبوی میں کھوڑے باندھ، تین دن تک مدینہ منورہ کو تمام برے کامول کے لیے مباح کر دیا، اوٹ مارقل و غارت کی اور عوروں کے ساتھ شامیوں نے بدکاری کی کہتے میں کداس واقعہ کے بعد ايك بزار ورول فحرام زادے يك يداكيے چانج ابن كثر لحق يل: ولدت الف امراة من اهل المدينة بعدوقعة الحرقامن غير زوج يعني مدينه منوره كي ايك بزار كورت ني واقعة م كے بعد حرام زادے يے جنم ديے، كويا كرمر ف بن عقبہ كے شاى فرجوں نے مدينه منوره كى مورتوں كى عرت لو کی اوران سے زنابا کجر کیا جس سے ایک ہزار حمام زادے یچے پیدا ہوئے۔ ابن کثیر نے یہ مجی اکھیا بكرمدائن في مديد منوره كي ايك شخ سروايت كي بهائي كهتا به كي سي فرود وراي م یو چھا کہ دا قعہ 7 ہ میں قتل ہونے والوں کی تعداد کتنی تھی تو کہا کہ مہاجرین و انصار سے سات ہو آد می شہید ہوئے اور دیگر لوگ جو تل ہوئے ان کی تصداد دی ہزارتھی اور تین دن متوا تر اہل مدینہ کولوٹا گیا۔مدینہ منورہ سے فارغ ہو کرمسرف بن عقبه اپنی فوج کو لے کرمکرمکرمد کی جانب روانہ ہوا۔ بیملھون پہلے سے بی بیمارتھا،مقام ابواء میں جا کراس کی مالت بھو تھی قرطبی کہتے ہیں کداس کا پیٹ زردیانی اور پیپ سے بعر محیا، نہایت بری طرح سے مان نکا لیکن وہ مرنے کے وقت نہایت بے وقو فی اور قباوت قبی ہے کہتا تھا کہ اے جوتیرے درباریس قابل قبول ہوو وائل مدینہ کے قال کے سواد جو دیس نہیں آیا، اگرتو جھ کو اس عمل کے باوجود بھی آتش دوزخ میں ڈالے و دوسرا کوئی شخص جھے بڑھ کربد بخت مہ ہوگا۔ بعض روایات میں آتا بحكه جب مسرف بن عقبہ نے مدينه منوره ميں تين دن قتل عام كيا پھر جولوگ يجے ان كو بلايا كہا كہ يزيد كي میعت کردتوایک نوجوان نے کہا میں طریقہ طاعت میں بیعت کرتا ہوں معصیت میں نہیں تو اس نے اس نوجوان وقتل كرديا،اي نوجوان كي مال نے قتم اٹھائي اگرييس قدرت ياؤل گي تو مسر ف كوزنده يامرده جلاؤل كى، جب اك كويته چلاكه مرف الواء كے مقام پرمركيا ہے تو وہ كورت اسينے چند فلامول =

لہٰذاتم فوج لے کرمد بینہ منورہ پرحملہ کر د واورانل مدینہ کو کچل کر رکھ د و مسلم بن عقبہ نے کہا میں فرمال بردار ہول لیکن آج کل بیمار ہول۔ یزید نے کہا کہتم بیمار بھی کئی تدرمتول سے اچھے ہو۔ یہ کام تہارے مواکوئی جیس کرسکتا۔ مسرف نے کہا تھیک ہے تیسرے دن مرف دمشق سے فرج لے کرمدیندمنورہ کی طرف کل بڑا۔ بزید نے اس كورخت كرتے وقت كہا كہ پہلے الى مدينة كوتمجھانا تاكدوہ بمارى حكومت كولىلىم كرليس ا گروہ نہ مانیں تو پھران کے قبل وخون میں کسی قسم کی کو تابی نہ کرنا چونکہ تم بیمار ہولہذا میں تمهادانائب حصين بن نمير كومقر ركرتا مول مسرف بن عقبه جب مدينه كے قريب بہنجا تو عبدالملك بن مروان سے ملاقات كرنے كے بعداس سے يوچھا كدائل مدينہ پر كهال سے تمله كرنا جا ہيے تواس نے بتايا كەحرە كى جانب سے تمله ہونا چاہيے مسرف بن عقبہ نے اہل مدینہ کے پاس پیغام بھیجا کہ بہتریہ ہے کہتم یزید کی اطاعت اختیار کروور مد = كوك كاس كى قريد آئى تاكداس كوقر سے نكال كرائن قسم يورى كرے يجب قبر كو كھولاتواس ميں ایک اڑد یاد یکھا جوسرف کی گردن میں لیٹا ہوا تھا اور اس کی ناک کی بڑی مندمیں لے کر چوس رہا تھا۔ ب اوگ اس کی پیمالت دیکھ کر ڈر گئے اور عورت سے کہا کہ قادر طلق نے اس کو اس کے اعمال کی سزا دے دی ہاور تونے جی بات کاارادہ کیا تھا اب اس کے انتقام سے درگزر کراس کے لیے اتابی عذاب كافى ب\_ ورت ني كها بركز بركونيس، من فيذا عجى بات كاعبدكيا ب جب تك الكولوداد ك لوں گی مرف کی قبرے دہوں گی، پھراس مورت نے کہااس کو پیروں کی جانب سے نکالو دیکھا وہال بھی ایک اود ہاای طریقہ پرلیٹا جوا ہے۔اس عورت نے وضو کیااور دور کعت نماز ادا کی اور تبایت گریدوزاری کے ماتھ با الله الله الله اور بار خداو ندی میں دعائی کداے خدائے قبار تو جانا ہے کد سرف بن عقب پرمیرا غصہ تیری رضامندی کے لیے ہے جھ کو موقع اور قدرت دے کہ میں اس کو بیال سے نکال کرآگ میں جلاؤل اس کے بعدایک کوئی کی اور اس سانے کے دم پر ماری وہ سانی اس کے سرسے جدا ہو کر باہر چلاگیا، عورت نے اپنے غلامول سے کہا کہ اس کو قبر سے باہر نکال کر جلاؤ (چنانچہ باہر نکال کر جلایا گیا) (البداید والنباي ١١٨ج٨، تاريخ طرى ١٨ ٣٣ ج ٢٠ بندب القوب ١٣٠ ماريخ كالع ١٢٠ ج ١١ ج ١٧)

مجھے شمیر نیام سے نکالنا پڑے گی۔ یہ پیغام سے کومسر ف بن عقبہ انتظار کرنے لامگر اہل مدینالوائی پرآماده و گئے \_آخرمسرف بن عقبہ نے حرہ کی جانب سے مدیند منورہ پرحملہ کردیا۔اہل مدینہ نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیااور ثامی شکر کامنہ پھیر دیالیکن مسرف بن عقبہ کی تجربہ کاری اور مکاری سے آخر میں مدینہ منورہ والوں کوشکت ہوئی۔عبداللہ بن حنظله، فضيل بن عباس بن عبدالمطلب، محمد بن ثابت بن قيس، عبدالله بن زيد بن عاصم وغیرہ بہت سے سر داران مدینہ منورہ جنگ میں شہید ہوئے،مسر ف بن عقبہ کی فوج فانتح طور پرمدينه منوره ميں داخل ہوئي مسرف بن عقبہ نے تين دن تك قتل عام اورلوٹ مار کاسلملہ جاری رکھا، چوتھے دن مسرف بن عقبہ نے قبل عام کوموقون کر کے يزيد كى بيعت كاحكم دياجس نے بيعت كاا قرار كرلياد ، چ گياجس نے ا نكار كياد ، قبل ہوا۔ جب مسرف بن عقبه الل مدينه كوبلا كقل كرمها تها توابن جرير لكھتے بيں كەعلى بن الحبين (امام زین العابدین) کو بھی مسرف بن عقبہ کے پاس لایا گیا۔مسرف نے پو چھا یہ كون بين كها گياعلى بن حيين (امام زين العابدين) مين مسرف بن عقبه نے امام زين العابدين واسينة قالين اورتخت پر بٹھاليااور كہنے لگا كدامير المونين نے تمہارے متعلق مجھے کہا ہے کہ امام زین العابدین کے ساتھ حن ملوک سے پیش آنا، پھرمسر ف بن عقبہ نے کہا کہ آپ کے بہاں آنے ہے آپ کے اہل وعیال کو تشویش ہورہی ہو گی اس لیے آپ اگرواپس جانا چاہیں تو تشریف لے جائیں۔امام زین العابدین نے فرمایا،ٹھیک ب میں جاتا ہوں تو اس نے گھوڑ امٹگوایا اور امام زین العابدین کو گھوڑے پر موار كركوايس بيجا\_(تاريخ طرى ٢٥٥ ٢٥٠)

موال: بعض لوگوں سے منا گیا ہے کدوہ کہتے ہیں کدامام زین العابدین نے یزید کی

# بعت كرلى فى ايد بات كهال تك سحيح بع؟

جواب:

ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین نے اپنے
آپ کو میای قصول سے الگ تھلگ کرلیا تھا۔ اپنی زندگی عبادت وریاضت میں گزارنا
شروع کر دی تھی۔ مدینہ منورہ کے باہر قیق نامی وادی کے کنارے پذیج کے مقام پر
اپنامکان بنالیا، اپنے بال بچول اور خاندان والول کے ساتھ صبر وشکر کے ساتھ زندگی
کے دن پورے کر ہے تھے حکومت وقت (یزید) کو بھی علم تھا کہ امام زین العابدین
علیہ دنیاوی اور میاسی حالات سے الگ تھلگ رہتے ہیں لہذا یزید نے بیعت وغیرہ کے
متعلق بات ہی نہیں کی اور مذہی مصرف بن عقبہ نے امام زین العابدین علیہ کو کہا
ہے کہ آپ بھی یزیدگی بیعت کا اقرار کریں۔ چنا نچے ابن تا شرکھتے ہیں:

ولم يلزمه بالبيعة يزين على ما شرط على اهل المدينة (عرق كال ١٠٥ خ٩)

کہ مسرف بن عقبہ نے امام زین العابدین علیا کویزید کی بیعت کرنے
کے لیے نہیں کہا جیے کہ وہ اہل مدینہ کویزید کی بیعت کے لیے کہد ہاتھا۔ اس سے ظاہر
ہے کہ نہ یزید نے بیعت کے لیے کہا ہے اور نہ بی اس کے فون خوار کتے مسرف بن
عقبہ نے امام زین العابدین علیا کو بیعت کے لیے کہا ہے تو پھریہ وال بی بیدا نہیں
ہوتا کہ امام زین العابدین علیا نے یزید کی بیعت کی ہو، نیزیزید کے کرقوت امام زین
العابدین علیا کے سامنے تھے کہ اس نے امام حین علیا اور آپ کے ساتھوں کوظم اشہید
کرایا اور میدہ زینب، فاطمہ بنت علی اور دیگر اہل بیت رسول کی تو بین کی اور امام حین
علیا کے جمرہ مبارک پر چھڑی ماری اور امام حین کے قل پر خوشی کی اور کہا کہ میں نے

حین کوقتل کر کے جنگ بدر کابدله لیا ہے اور مدینه منوره پرمسر ف بن عقبہ تو بھیج کرحملہ کرایا اور اولاد صحابہ کو شہید کرایا۔ یزیدی فوج نے مسجد نبوی کی تو بین کی، ریاض الجنة میں کھوڑے باندھ، تین دن کے لیے مدین منورہ کو ہر برے کام کے لیے مباح کیااور یز بدی شامی کتول نے مدینه منوره کی یا ک خواتین کے ساتھ زنابا کجر کیااوران خواتین نے ہزار سے زائد حمامزادہ بچول کو جنم دیا۔ پھریز پدنے حصین بن نمیر کے ذریعہ حم مكه پرسنگ بارى كرائى \_فلاف كعبه وآگ لكائى،ان كرتو تول كےملاحظ كرنے كے بعد کیاامام زین العابدین یزید کی بیعت کر سکتے تھے، ہر گز ہر گز نہیں،غرضیکہ واقعہ کر بلا کے بعدامام زین العابدین علیلائے اپنے آپ کو ساس حالات و واقعات سے الگ تقلگ كرليا تھا۔آپ سے نديز يدنے بيعت كامطالبه كيا ہے اور ندى يزيد كے كسى گماشتے نے امام زین العابدین کو بیعت کے لیے کہا ہے اور نہ بی امام زین العابدین نے یز میر کی بیعت کی ہے اور سائل نے جو بات سنی ہے وہ خارجیوں کی وضع کر دہ ہے۔ یہ انہوں نے اس طرح بی بات بنالی ہے جیرا کہ انہوں نے امام حین علیہ کے معلق بنائی ہوئی ہے کہ امام حین نے عمروین معد کو میدان کر بلامیں کہا تھا کہ جمھے چھوڑ دو، میں ومثق جا كريزيد كے ہاتھ ميں ہاتھ ركھ دول كاچنانچ مبط ابن جوزى (المتوفى ١٥٧هـ) المحتة بال

قلت و قد وقع في بعض النسخ ان الحسين عليه قال لعمرو بن سعد دعوني امضى الى المدينة او الى يزيد فأضع يدى في يدة ولا يصح ذالك و عنه فأن عقبة بن سمعان قال صبت الحسين من المدينة الى العراق ولم ازل معه الى ان قتل والله ما سمعته قال ذالك. (تركرة الخواص ٢٢٣٠)

ترجمہ: "بعض تنحول میں واقع ہواہے کہ امام مین طیف نے عمرو بن معد کو کہا کہ جمھے چھوڑ دویا تو میں مدینہ منورہ چلا جاتا ہوں یا بزید کے پاتھ میں ہاتھ رکھ دوں گا (سبط ابن جوزی کہتے ہیں) یہ بات صحیح نہیں ہے (بلکہ غلا ہے) کیونکہ عقبہ بن سمعان کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ سے لے کرعراق تک امام حمیان کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ سے لے کرعراق تک امام حمیان طیف کے ساتھ رہا اور ان سے جدا نہیں ہوا یہاں تک کہوہ شہید ہو گئے۔اللہ کی قسم میں نے ان سے جمعی بھی یہ بات (کہ میں شہید ہو گئے۔اللہ کی قسم میں نے ان سے جمعی بھی یہ بات (کہ میں بزید کی بیعت کرلوں گا) نہیں سنی ''

اب ظاہر ہوا جیسے کہ خوارج اور مروانیوں نے یہ بات گھرلی تھی کہ امام حین علیک اے کہا تھا کہ میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دکھ دوں گا، اسی طرح خوارج اور مروانیوں نے یہ دوایت بھی گھرلی ہے کہ امام زین العابدین علیک نے یزید کی بیعت کرلی تھی۔ بہر صورت امام زین العابدین علیک نے یہ کی بیعت نہیں کی اور نہ بی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کی اور نہ بی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں یزید کی بیعت کرلیما ہوں۔ مائل نے جو مناہے و منفید جھوٹ مناہے۔

## سوال:

علامہ ابن سعد (المتوفی ۱۳۰۰ھ) نے طبقات کبری میں ذکر کیا ہے کہ امام باقر علیہ نے فرمایا کہ جب مسرف بن عقبہ نے واقعہ حرہ میں میرے والدامام زین العابدین علیہ کو بلایا اور آپ مسرف بن عقبہ کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے آپ کو مرحبا کہا اور ایس تخت پر بیٹھنے کے لیے جگہ دی اور مسرف بن عقبہ نے کہا کہ مجھے امیر المومنین (یزید) نے کہا تھا کہ امام زین العابدین سے حن سلوک سے پیش آنا۔ بایں وجہ پیس آپ سے حن سلوک سے پیش آنا۔ بایں وجہ پیس آپ سے حن سلوک سے پیش آنا۔ بایں

العابدين) نے بہا: "وصل الله امير المومندين" كەلئداميرالمونين (يزيد) كو صله دے علامه ابن سعد كى روايت سے ثابت ہوا كه امام زين العابدين عليظاميزيدكو اميرالمونين سجھتے تھے تو پھراہلِ سنت و جماعت يزيد كو تعنتى اور كافر كيول كہتے ہيں؟

اب: ١٩٠

علامہ ابن سعد نے طبقات مجریٰ میں امام باقر علیہ سے جوروایت ذکر کی ہے یہ موضوع (من گھڑت، جبوٹی) روایت ہے کیونکہ اس کی سند میں تین راوی ہیں جن میں سے دوتو گذاب اور وضاع ہیں اور ایک غیر معروف ہے۔ پہلا رادی محمد بن عمر ہے، اس کے متعلق حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ امام احمد بن جنبل نے فرمایا کہ محمد بن عمر واقدی کذاب ہے۔ یکیٰ بن معین کہتے ہیں کہ وہ اقد نہیں ہے، امام بخاری اور الوحاتم کہتے ہیں کہ وہ وہ متر وک ہے، نیز الوحاتم کہتے ہیں کہ واقدی حدیثیں وضع کرتا تھا۔ نسائی بھی کہتے ہیں کہ وہ متر وک ہے، نیز الوحاتم کہتے ہیں کہ واقدی حدیثیں وضع کرتا تھا۔ نسائی بھی کہتے ہیں کہ اس کی معاد بیٹ محفوظ نہیں ہیں۔ ابن مدینی کہتے ہیں کہ بید میں کہتے ہیں کہ اس کی احاد بیث محفوظ نہیں ہیں۔ ابن مدینی کہتے ہیں کہ بید میں کہ بید میں مضع کرتا تھا۔

(ميزان الاعتدال م ٢٧٢ ج٣)

مافذا بن جرعمقلانی محربن عمرواقدی (المتوفی که ۲۰ هر) کے متعلق لکھتے ہیں کہ بخاری نے کہا کہ واقدی متروک الحدیث ہے، اس کو امام احمد بن جنبل اور عبدالله بن مبارک، ابن نمیر اور اسماعیل بن زکریا نے ترک کیا ہے اور بخاری نے یہ بھی کہا ہے کہ امام احمد نے اس کو کاذب کہا ہے معاویہ بن صالح نے کہا کہ جمعے احمد بن عنبل نے کہا واقدی گذاب ہے یہ کئی بن معین نے کہا کہ یہ عیوت ہے اور یہ بھی کہا کہ یہ لیدس بھی ہے اور یہ بھی کہا کہ یہ لیدس بھی ہے وابعنی کچھ بھی نہیں) نمائی نے کہا واقدی مشہور گذاب ہے۔ ابن عدی نے کہا کہ واقدی مشہور گذاب ہے۔ ابن عدی نے کہا کہ واقدی مشہور گذاب ہے۔ ابن

وضع کرتا تھا۔ ابوزرعدرازی اور ابوبشر دولائی اور عقبلی نے کہا واقدی متر وک الحدیث ہے۔ ابن جم کہتے میں کدابو حاتم نے کہا کہ واقدی احادیث وضع کرتا تھا۔ علامہ ماجی نے کہا کہ واقدی کہا کہ واقدی کہا کہ واقدی کہا کہ واقدی بالا تفاق ضعیف ہے۔ ذہبی نے میزان میں کہا ہے کہ واقدی کے ضعیف ہونے پر اجماع ہے۔ (تہذیب المتہذیب ۲۳۹۹)

اس سے ظاہر ہے کہ جب اصحاب جرح وتعدیل کے نز دیک واقدی صرف ضعیف ہی نہیں بلکہ کذاب اوروضاع بھی ہے تواس کی مروی روایت موضوع ہے۔

سوال:

واقدى كواگر چەجمەدراصحاب برح وتعديل نے جروح اوركذاب قرار ديا كم محربعض نے اس كوشداورصاد ق بھى كہا ہے چاخچا على صرت فاضل بريلوى نے فقاوى رضويە ٢٥٧ ج ٢ يس اس كى توشق ذكر كى ہے فرماتے يل كدواقدى كوجمهور اللى اثر چنى و چنال كہا جس كى تفصيل ميزان وغيره كت فن يس مطور لا جرم تقريب ميں كہا متدوك مع سعة علمه اگر چه ہمارے نزديك توشيق بى دا جج كہا افادة المحقق فى فتح القديد جب اعلى صرت اس كى توشق بيان كر چكے بيس افادة المحقق فى فتح القديد جب اعلى صرت اس كى توشق بيان كر چكے بيس افادة اللہ حقق فى فتح القديد جب اعلى صرت اس كى توشيق بيان كر چكے بيس افادة الله كى دوايت كوده مديث موضوع نه جوئى۔

## : 19.

اعلیٰ حضرت نے اگر چہ واقدی کی توثیق بیان فرمائی ہے لیکن اس زیر بحث روایت میں اس کی توثیق بیان فرمائی ہے لیکن اس زیر بحث روایت میں اس کی توثیق غیر معتبر ہے کیونکہ اس روایت میں واقدی جس سے روایت کر رہا ہے یعنی جو واقدی کا شیخ اور استاد ہے وہ بلااختلاف کذاب اور وضاع ہے لہٰذا یہ روایت بایں وجہ موضوع ہے، چنانچہ حافظ ابن جم عمقلانی واقدی کے شیخ ابو بکرین

عبدالله بن الى سره كے معتلق لكھتے ہيں كه صالح بن احمد نے اپنے باپ سے ذكر كيا ہے الوبكر بن عبدالله بن الي سره اماديث وضع كرتا تها (يعني جمو كي مديثين بيان كرتا تها) عبدالله بن احمد نے کہا کہ میرے باپ (احمد بن عنبل) نے کہا یاس بثی ہے یعنی کسی کام کا نہیں ہے اور پیروریٹی وضع کرتا تھا اور جھوٹ بولٹا تھا۔ علامہ دوری اور معاویہ بن صالح نے ابن معین سے روایت کی ہے اور ابن معین فرمایا کرتے تھے کہ اس کی حدیث کچھ بھی نہیں ہے اورعلامہ غلائی نے لیکیٰ بن معین سے بیان کیا ہے کہ لیکیٰ بن معین کہتے میں کہ الی بن سرہ ضعیف الحدیث ہے۔علامہ جوز جانی نے کہا کہ اس کو حدیث میں ضعیف مجھا گیا ہے۔ یعقوب بن سفیان نے کہا کہ اس سے روایت بیان کرنے میں اعراض کیا جاتا ہے۔ بخاری نے اس کوضعیف اورمنگر الحدیث کہا ہے۔ نمائی نے کہا کہ متر وک الحدیث ہے۔ ابن عدی نے کہاعام طور پراس کی اعادیث غیر محفوظ میں اور نیزیدا مادیث وضع کرتا تھا۔ ابن حبان فرماتے میں کہ بی تقدراو اول سے موضوع روایات بیان کرتا تھا اور پہ قابل احتجاج نہیں ہے۔امام حائم نے کہا کہ یہ موضوع روایات بیان کرتا تھا۔ابواحمد نے کہا کہ پیرمحدثین کے ز دیک قری آبیں ہے اوريد ١٩٢ه مل بغداد مل فت جوا\_ (تهذيب التهذيب ١٢٥٢٥)

اب اس زیر بحث روایت میں واقدی کا استاد ابو بکر بن عبداللہ بن افی سرہ ہے جو تمام محدثین کے نزد یک وضاع اور کذاب ہے لہٰذا بیر وایت جس میں وصل اللہ امیر المونین ہے موضوع اور من گھرت ہے۔ تیسرا راوی پیچیٰ بن شبل ہے جو کہ غیر معروف ہے چنا محید طافظ ابن مجر عمقلاتی اور حافظ ذہبی دونوں کھتے ہیں پیچیٰ بن شبل لا یعرف کہ پیچیٰ بن شبل علامعروف ہے۔

(المان الميزان ص ٣٣٢ج، ميزان الاعتدال ص ٣٨٥ج٣) غرضيكه علامه ابن سعد نے امام باقر علي سے جوروايت كى ہے كہ ميرے والد (امام زین العابدین) نے مسرف بن عقبہ کے سامنے پزید کو وصل الله امیر المومنین کہا تھا، پیروایت موضوع اور جھوٹی ہے۔اس میں واقدی کی اگرتو ثیق مان بھی لی جائے تو پھر بھی بیدروایت اس کے امتاد ابو بکر بن عبداللہ بن ابی سرہ کے کذاب اور وضاع ہونے کی و جہ سے موضوع (من گھڑت) ہے، لہٰذا ثابت ہوا کہ امام زین العابدین علیہ نے بھی بھی یز پدکو ندامیر المونین کہا ہے اور مذہی اس کے لیے دعائے صله فر مائی ہے۔ اہل سنت و جماعت اگریزید کلعنتی پااس کو کافر کہتے ہیں تو وہ یزید کے كوة ول في وجد المحت يل كداس في امام عين عليه وظلماً شهيد كرايااورامام حين علينه كِقُلْ پرراضي ہوااور كہا كہ ميں نے امام حيين كوَّلْ كرا كے صنور تأثیرَ آئے اپنے قرضے اتاریے ہیں۔ نیزیدہ زینب بنت علی اور فاطمہ بنت علی و دیگر اہل بیت کی تو بین کی اورمدینه منوره پرمسر ف بن عقبہ کے ذریعہ حملہ کرا کے اہل مدینہ کو تیاہ و ہر باد کیا۔اہل مدینہ کی بایرد ہنوا تین کی عزت وحرمت لو ٹی مسجد نبوی کے ریاض الجنة کے مقام پرکھوڑے باندھے اور ثامی فوجوں کے لیے تین دن تک مدینہ منورہ کو برے كامول كے ليے مباح كيا پر مكر مكرمه پر ابن نمير كو كہد كرسنگ بارى كرائي، فاند كعبدكو آگ لگائی جس سے غلاف کعیہ بھی جل گیا۔ ان مذکورہ بالا کرتو توں کی وجہ سے علماء محققین اہل سنت و جماعت نے بزید پلید کو ملعون اور کافر کہا ہے۔ قاضی زاہد حین د پوبندی اپنی کتاب احن الفوائد میں لکھتے ہیں اور حق بات یہ ہے کہ حین علیہ کے قبل پر یز بد کاراضی اورخوش ہونااورانل بیت نبوی کی بے حرمتی کرناالیبی روایات سے ثابت ہے کہ جومتواتر المعنیٰ بیں اگر چہان کی تفصیل خبر اعاد ہوں لہٰذا ہم اس کی شان ملکہ ایمان میں محی قتم کا تو قف نہیں کرتے اور اس پر اور اس کے معاونین پر اللہ کی لعنت جو\_(احن الفوائد فل شرح عقائد في ١٨١)

نیزاحن الفوائد کی تائیدوتصدیان علامدابراهیم دیوبندی نے بھی کی ہے۔

اس سے ظاہر ہوا کہ ان علمائے دیو بند کے نزدیک بھی پزید کافراد لعنتی ہے۔

سوال:

امام زین العابدین علیہ نے واقعہ ترہ میں شرکت نہیں کی تھی اور نہ ہی اہل مدینہ کے خروج کے وقت ان کا ساتھ دیا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ بنو امیہ کی حکومت (یعنی بزید) سے راضی تھے۔

### : 197.

امام زین العابدین علیکا نے واقعہ حرہ میں شرکت مذکر کے حضور مالیاتیا کے ارثاد كےمطابي عمل كيا بے كيونكر مديث يس بكدابو بريره والفئ نے كہا كدايك دن آئے گا کہ ایک براشخص مدینه منورہ سے اٹل مدینہ کو نکال دے گا، بخاری وملم کی مدیث میں آیا ہے کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے ایک قبیلہ سے ہو گی عرض کیا اس وقت یارمول الله جمارے لیے کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ ٹاٹیار نے فرمایا مخلوق سے گوشینی \_ابوہریرہ ڈانشئے سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ حضور ٹانٹیکٹی نے فرمایا۔خدا کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے مدینہ منورہ میں لڑائی ہو گی اور وہ دین کو ایسا صاف کردے گی جس طرح سرکے بال مونڈ دیتے ہیں اس دن مدینه منورہ سے باہر نكل جادَ اگرچهايك منزل كي مقدار مواوريه جي ابو هريه والنيز سے مروى ہے كه اے الله بھے کو ۲۰ بجری کے جوادث اور لڑکول کی حکومت سے محفوظ رکھ اور اس وقت کے آنے سے سلے مجھے دنیا سے اٹھالے۔ یہ اثارہ یزید کے زمانے کی طرف ہے۔ یزید ۲۰ بجری میں تخت سین ہوا اور حرہ کا واقعہ بزید کے دور حکومت میں وقع بذیر ہوا اور یہ جی روایت ہے کہ حضور ماہ اِنظام کی سفر میں باہرتشریف لے گئے جب حرہ میں پہنچے تو کھڑے ہو كئة اورآيت انا لله و انا اليه راجعون پرهي، محابه ني مجما شايد صور الله يك

معلوم ہوگیا ہے کہ سفر کا انجام اچھا نہیں ہے۔حضرت عمر فاروق بڑائیئے نے پوچھا، یار سول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! آپ نے کیاد یکھا جو' استر جاع'' انا للہ و انا الب راجعوں فرمایا۔آپ نے جواب دیا کوئی ایسا امر نہیں ہے جس کا تمہارے سفر سے تعلق ہو محابہ نے عرض کیا پھر کیابات ہے ہم کو بھی معلوم ہوئی چاہیے حضور ٹاٹیڈیٹر نے فرمایا، اس مقام حرہ میں میری امت کے بہترین لوگ شہید ہول کے۔ (وفاء الوفاص ۱۲۳ج ۱)

ایک روایت پس یہ بھی آیا ہے کہ جس وقت آپ تا اللہ ہو مکے مقام پر پہنچ کے تھا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ اس جرہ پس میری امت کے بہترین لوگ شہید ہوں گے اور ابن عباس بھی سے بھی اس طرح کی روایت ہے اور یہ بھی مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق واللہ کا گوٹ مانے میں ایک دفعہ بہت بارش ہوئی اور حضرت عمر فاروق واللہ کا گوٹ کے زمانے میں ایک دفعہ بہت بارش ہوئی اور حضرت عمر فاروق واللہ کا کہ اور کے ساتھ میر کے لیے نکلے جب مقام جرہ پر پہنچ تو دیکھا کہ پانی کے رووادی کی ہر جانب روال تھی کعب احبار بھی آپ کے ساتھ تھے۔ دیکھا کہ پانی کے رووادی کی ہر جانب روال تھی کعب احبار بھی آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا اے امیر المونین اضراکی قسم جس طرح یہ پانی بہدر ہا ہے ای طرح خون کی روبھی اس وادی میں ہوگی۔ (جذب انتوب سے س

اس سے ظاہر ہے کہ جب واقعہ ترہ کاذکر کرتے ہوئے حضور کا اللہ اللہ کے فرمایا کہ جب یہ حادثہ رونما ہوتو اہل مدینہ کو مدینہ سے باہر نکل جانا چاہیے اور علیحد کی کرلینی چاہیے تو امام زین العابدین علیا نے ان احادیث پر عمل کرتے ہوئے واقعہ ترہ میں شرکت نہیں کی بلکہ مدینہ منورہ سے باہر ایک وادی کے کنارے اقامت اختیار فرما کی ۔ باقی سائل نے جو یہ کہا ہے کہ امام زین العابدین علیا نے واقعہ ترہ میں شمولیت نہ کرے بنو امیہ (یزید) کی حکومت کے ساتھ راضی ہونے کا شبوت دیا ہے، صریح علا کرکے بنو امیہ (یزید) کی حکومت کے ساتھ راضی ہونے کا شبوت دیا ہے، صریح علا میں کرکے بنو امام زین العابدین علیا کا واقعہ ترہ میں شرکت نہ کرنا اور بنوامیہ کے خلاف خوج کی کئی تخریک میں شرکت نہ کرنا اور بنوامیہ کے امام زین العابدین علیا ہوت کی دیل نہیں ہے کہ امام زین

العابدين عليه بني اميد سے داخى تھے۔ مائل نے جو موال کيا ہے ای قسم کا موال حضرت حمل بصرى واقع سے بھی کيا گيا تھا۔ آپ جب بنی اميد کے خلاف خروج کی کئی تحريک ميں شامل نہيں ہوتے تو کيا آپ بنو اميد سے داخى ہيں جو جواب ميں حن بصرى واقع في سے خہا کہ '' ميں بنو اميد سے داخى ہوں؟ خدا ان کا ستيانا س کرے ہے ايد و بی لوگ ہيں جنہوں نے دمول الله کا في آئے ہے حرم کو حلال کر ليا اور تين دن اس کے باشدوں کا قتل عام کرتے پھرے اور اپنے نبطی اور قبلی سپاہيوں کو اس ميں سب کچھ کرنے کی چھوٹ عام کرتے پھرے اور اپنے نبطی اور قبلی سپاہيوں کو اس ميں سب کچھ کرنے کی چھوٹ دے دی اور و و شريف ديندار فواتين پر جملے کرتے دہے اور کئی حرمت کی ہتک کرنے سے مذر کے ۔ پھر بیت الله پر چوھو دوڑے اس پرسنگ باری کی اور اس کو آگ لگائی ان پر خدا کی لعنت ہواور و و و برے انجام دیکھیں ۔ (خلافت و ملوکوت میں ۱۸۷)

میے حن بصری کو طعن دیا گیا کہ آپ جو بنی امیہ کے خلاف خروج کی کئی امیہ کے خلاف خروج کی کئی امیہ سے خلاف خروج کی کئی تخریک میں شامل نہیں ہوتے کیا آپ بنوامیہ سے راضی نہیں ہول، ای طرح کہ میں کیسے ان سے راضی نہیں ہوں، ای طرح اگر امام زین العابدین واقعہ جمرہ میں شامل نہیں ہوئے اور بنوامیہ کے خلاف خروج نہیں کیا تواس سے یہلازم نہیں آتا کہ آپ بنوامیہ سے راضی تھے۔

سوال:

بعض کتب تاریخ میں ہے کہ واقعہ ترہ کے موقع پر مروان بن حکم نے اہل مدینہ کے خوف سے اپنے اور بنوامیہ کے فائدان والوں کے اہل وعیال کو امام زین العابدین علیا کہ وہ محفوظ رہیں اور امام زین العابدین علیا نے یہ ذمہ اٹھا الیا تھا کہ میں تمہارے ہوی بچوں کی حفاظت کروں گا،اس سے ظاہر ہے کہ امام زین العابدین علیا بر بے کہ امام زین العابدین علیا بر بے کہ امام زین العابدین علیا بر بے کہ امام زین العابدین علیا بر بی اور مروانیوں کی تمایت کردہے تھے۔

### جواب:

واقعة ومين جب مسرف بن عقبه نے مدينه منوره پرحمله كرديا تو متعد دلوگول نے صرت امام زین العابدین علیا کے پال جاکر پناہ لے لی تھی۔ای طرح جب اہل مدینہ نے مسرف بن عقبہ کے حملہ سے پہلے امیہ خاندان والوں کا محاصرہ کرلیا تھا تو مروان نے اہل مدینہ کے خوف اور دُر کی وجہ سے اسپنے اہل وعیال اور امید فائدان ك الل وعيال ك لي امام زين العابدين عليه سيناه تلاش كى امام زين العابدين علينا چونكدرمول الله كالفيليز كي يينے تقے جنہوں نے فتح مكر كے موقع پر دشمنول کو پناہ دی تھی، بلکہ فرمایا جو ابوسفیان کے گھر بناہ لے ہم اس کو بھی معاف کردیں گے۔ امام زین العابدین علیہ نے دیکھا کہ یہا سے اور اسے خاندان کے اہل وعیال کے لیے پناہ تلاش کررہا ہے توامام زین العابدین علیا نے فرمایا تھیک ہے بہال پہلے سے بی کافی لوگ پناہ لے کر پڑے میں تم بھی اگر جاہتے ہوتو اہل وعیال کو چھوڑ جاؤ،اس سے پیکب لازم آیا کہ امام زین العابدین ملیظ مروان بن حکم اور بنو امیداوریزید کے كرة تول سے راضى ہو گئے تھے بلكہ ماد شركر بلا كے بعد امام زين العابدين عليه نے دل برداشة ہوكرا بين آپ كوسياى قصول سے الگ تقلگ كرليا تھا اى وجہ سے آپ نے اہل مدینہ سے بیعت نہ لی تھی بلکہ جب ابن نمیر نے مکہ پر حملہ کیااور ابن زبیر سے مقابلہ کیا اس کو اطلاع ہوئی کہ یزید مرکیا تو واپس ہوا۔جب واپسی کے موقع پر مدینہ منوره پہنچا توامام زین العابدین ملیکا کی خدمت میں عاضر ہواادرکہا کہ میں آپ کو تمام دنیائے اسلام کی خلافت وحکومت پر د کرتا ہول اور آپ الیا جھ سے بیعت لیل تو آپ نے ابن نمیر کو صاف جواب دیا کہ مجھے دنیا کی حکومت سے لگاؤ نہیں ہے تم کسی اور کی تلاش کرد،اس سے واضح سے واضح تر ہوا کہ آپ دنیاوی مفاد ادر سیاسی واقعات سے

علیحدہ ہو کرصبر وشکر کی زندگی بسر کررہے تھے۔اگرامام زین العابدین اللہ نے کسی مشکل وقت میں اپنے دشمن کے اہل وعیال کو بناہ دی ہے تو اس سے بیلازم نہیں آتا کہ آپ دشمن کے کرتو تول سے بھی راضی ہو گئے تھے۔امام زین العابدین علیف نے اپنی زندگی میں بھی بھی یزید یوں اور مروانیوں کی حمایت نہیں گی۔

بعض تاریخول میں لکھا ہے کہ جب واقعہ ترہ پیش آیا توامام زین العابدین علينا نے مدينه منوره كے حالات لكھ كريزيدكو مجيح تھے اور اپني نببت لكھا كه ميس تمهارا وفاد ارہوں جس سے ظاہر ہو تا ہے کہ امام زین العابدین النگام پر پر کو تق پر سمجھتے تھے۔

یے غلط ہے۔ یہ بنوامید حکومت کے حامی ناصبی اور خارجی راو اول نے امام زین العابدین علیه پر الزام لگ نے کے لیے روایت گھڑی ہے۔ امام زین العابدین علين كے مامنے واقعہ كربلا جوا ہے۔آپ نے اپنى موجود كى ميں اسى بھائيوں، عزيزول اوراسين والد گرامي كئ شهادت ديھي ہے اور آپ كويہ بھي علم ہے كہ يہ تمام كام ائن زیاد نے بزید پلید کے کہنے پر کیا ہے۔ چنانچے مبط ابن جوزی لکھتے ہیں کہ جب امام زین العابدین دمثق میں یزید کے پاس گئے تو یزید کہنے لگا کہ تو اس کا بیٹا ہے جس کو مندا في كيا عقوامام زين العابدين عليه في مايا:

اناابن من قتلته ثم قراء من قتل مؤمنا متعمداً. رِّ جمه: "مِين أَس كابينا مول جَس كُولُو نِقُلْ كيابٍ!" پرآپ نے يرآيت من قتل مؤمنا متعمداً پڑمى

(تذكره الخواص ١٥٤)

اورامام زین العابدین الله کے سامنے بزید نے اہل بیت کی توجن اور گتا فی بھی کی تھی نیز جب امام حین علیا کاسر مبارک بزید کے دربار میں لایا گیا تو بزید نے تو بین آمیزرویداختیار کتے ہوئے چیرہ انور پر چیڑی مار کرفخر وغرور کے ساتھ کہا کہ میں نے اولاد رمول سے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اندریں حالات یہ ہر گزنہیں ہوسکتا كرامام زين العابدين عليه في الل مدينه كے خلاف يزيد كو خلاكھا ہويزيدتو امام زين العابدين مَلِينًا كارتمن تقااد ردتمن كے ساتھ تو كوئى بھى وفادارى كارشة نہيں جوڑتا، نيز امام زین العابدین علیه الل مدین کے خلاف کوئی بات نه کرسکتے تھے جب کرآپ علیه كرمامة صور الفيليز كواضح ارثادات موجود تفي كرحضور الفيليز فرمايا: لا يكيد اهل المدينة احد الا انماع كما ينماع

الملح فى الماء متفق عليه. (مثلوة ٢٣٠٥)

ترجمه: "جوشخص الل مدينه كے ماقة مكروفريب كرے كاوه ال طرح پکھل جائے گاجیے کہ نمک یانی میں پھلتا ہے۔"

نمائی نے سائب بن خلاد سے روایت کی ہے کہ حضور کا فیالی نے فرمایا جواہل مدینه پرظلم کرتا ہے اوران کوخون ز دہ کرتا ہے، وہ ضدا تعالیٰ کوخوف ز دہ کرتا ہے اور الله تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے (فتح الباری ص ٢٣٥)

ملم کی روایت میں ہے کہ حضور ٹاٹیا آج نے فرمایا جوشخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کااراده کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح گھلا دیتا ہے جس طرح نمک پانی میں كهل جاتاب\_ (ملصفحه ٢٠ ١٠ البدايد والنهايه فعه ٢٢٣ج ٨)

ان واضح ارثادات کے موجو دہوتے ہوئے کیاامام زین العابدین علیماالل مدینے کے فلاف بزید پلید کے ماتھ خفید دابطہ دکھ مکتے تھے؟ مائل نے جوبعض تاریخوں کے حوالہ سے ذکر کیاہے وہ روایت چونکہ ناصبی اورخار جی رو ایول کی ہے لہٰذاوہ غیر معتبر ہے۔

سوال:

طبقات ابن معدیل ہے کہ محدث زہری کہا کرتے تھے کہ موان بن حکم اور عبد الملک بن مروان دونوں باپ بیٹا امام زین العابدین علیہ کو بہت پند کرتے تھے جس سے ظاہر ہے کہ تعلقات جانبین سے ہوتے ہیں اگرید دونوں باپ بیٹا امام زین العابدین علیہ بھی ان کو چاہتے ہوں گے واس العابدین علیہ کھی ان کو چاہتے ہوں گے واس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ اموی حکومت کی جمایت اور طرف داری کرتے تھے۔

: 19.

یدروایت بھی غلط ہے کہ مروان بن تکم اور عبد المملک بن مروان دونول پاپ

مردان بن تکم بن ابی العاص ابن امید بن شمس بن عبد مناف اللہ سے بالہ بنا جاتے ہے ہے ہے ہے۔

مردان بن تک مرنے کے بعد اس کالا کا معاویہ بن بزید بادشاہ بنا جسنے صرف پالیس دن حکومت کی پیراس نے حکومت چھوڑ دی اورشای لاگوں نے مروان بن حکم کو بادشاہ بنالیا مروان کو ابن طرید بھی کہا جاتا ہے۔

پیراس نے حکومت چھوڑ دی اورشای لوگوں نے مروان بن حکم کو بادشاہ بنالیا در مروان کو ابن زرقاء بھی کہا جاتا ہے۔

عثمان ٹری کٹی طیفہ ہنے تو انہوں نے الحکم کو واپس ایسنے پاس بلالیا در مروان کو ابن زرقاء بھی کہا جاتا ہے،

زرقاء مروان کی دادی کا نام ہے یہ ان عورتوں سے تھی جن کے گھروں پر زمانہ جا بلیت میں جھٹریاں اس نے بی بی تی دوروان کو ابن زرقاء کہتے نے مروان نے بادشاہ بینے کے بعد خالد کی مال یعنی بزید بن معاویہ کی بیوی سے نکاح کرلیا تا کہ خالد بن بزید مروان کے پاس گیا تو مروان نے بات کی دادی کی مال کے پاس آیا تو مروان کے پاس گیا تو مروان نے باس آیا تو مروان نے بات بنادی خالد کی مال جس کا خالم اس خالد کی مال جس کا خالم اس خالد کی مال بھی ایوبہام بن عقبہ کی بوتی تھی کہا کہ خالوی میں وائی جس مروان نے بات بنادی خالد کی مال جس کا خالم اس خالد تھا یہ ابوبہام بن عقبہ کی بوتی تھی کی نے بہا کہم خالوی مورون ہوں بات بنادی خالد کی مال جس کا خالم اس خالد تھا یہ ابوبہام بن عقبہ کی بوتی تھی کی نے بھا کہم خالوی جسم موان اس کے پاس آیا تو مروان نے کہا خالد نے اس کی خالم کی خالوں گی جب مروان اس کے پاس آیا تو مروان نے کہا خالد نے دورون کی جسم موان اس کے پاس آیا تو مروان نے کہا خالد نے دورون کے جسم موان اس کے پاس آیا تو مروان نے کہا خالد کی مال جسم موان اس کے پاس آیا تو مروان نے کہا خالد کی حالے کہا کہم خالموں کی جسم موان اس کے پاس آیا تو مروان نے کہا خالد کی مال جسم موان اس کے پاس آیا تو مروان نے کہا خالد کی مال جسم موان اس کے پاس آیا تو مروان نے کہا خالد کی حال کی خالم کی موان سے کی جسم موان اس کے بھا کی تو کہا کہ کہا کہ کی خوالم کی حالی کی حالی

٧٥ جرى يس مروان بن حكم مركياس كے بعداس كايينا عبد الملك بادشاه بنايد بهت عقل مند تفااس كى سات بهت محت تحى اس في الى في الله الله الله الكولوكول يرملاكياور الحدين عبدالملك كامقابداميرع اق معب بن زير ع بواجى عن معب بن زير مارے محتے بحر ٣١٥ هـ ال عبدالملک نے حجاج بن یوسٹ کوعبداللہ بن زبیر کے مقاملے کے لیے روانہ کیا،عبداللہ بن زبیر مکہ میں تھے۔عراق اورتجاز والوں نے ان کو اپنا بادشاہ مقرد کرلیا لیکن عبداللہ بن زبیر چونکہ تی نہ تھے کہذا وہ حسول حومت میں کامیاب دہوسکے تجاج نے مکہ کا محاصرہ کرلیا اور کعب پر پھر برمائے اور عبداللہ بن زبیر کے ماتھی ان کو چھوڑ نے لگے آخر کاریجاج کی فرجوں سے او تے لوتے آئی ہو گھے جاج بن اوست نے ان کے قل کی و تخبری عبد الملک کے یاس بھیج دی عبد الملک بن مروان نے جاج بن اوس و قلم کرنے کے لي تحلي چھٹی دی ہوئی تھی لہٰذااس نے کوئی جرم اور ظلم نہیں چھوڑا جس کاارتکاب یہ کیا ہو، بلاو جداوگوں کوقتل کیا صحابہ کی تو بین کی صفرت انس بن ما لک ڈٹائٹؤ کے گلے میں رمیاں ڈال کران کو ذکیل کیااور لوگوں کو بلا گناہ جیل میں ڈال دیااوراس مجاج بن ایست نے عبدالملک کے حکم سے امام زین العابدین علیثها کو گرفار کے آپ کے ہاتھ یاؤں میں ہھکو یاں اور بیڑیاں پہنادیں اس نے جتنے قلم اور جرم کیے ان تمام کا براه رات ذمه دارعبدالملك بن مروان ہے جب عبدالملك بيمار جواتواس نے كہا كہ مجھے كى او پنجى جگه پر بنهادو، جب ایک بلند جگه پر بنمایا محیا جهال اس نے تازہ ہوا میں سانس کی پھر کہنے لگا سے دنیا تو کتنی اچھی ب تیری طویل زندگی بھی دراصل مختصر ہے اور تیرابہت کچھ دیا ہوا بھی تھوڑا ہے بے شک ہم تیرے متعلق رھو کے میں رہے۔ ۲۸ج میں اس کی موت ہوئی اور اس کے بیٹے ولید نے جازے کی نماز

کیول کیا تھا اوران کے پاؤل میں زنجیری وال کرمدیندمنورہ سے باہر کیول نکالاتھا چنانچے ابن جرمنی (المتوفی علی المحقی میں کھتے میں کہ شہاب الدین زہری (المتوفی چنانچے ابن جرمنی (المتوفی اللہ علیہ اللہ بن العابدین الله کو زہر دے دیاجی سے امام زین العابدین الله کو زہر دے دیاجی سے امام زین العابدین الله کو فات ہوئی اورولید ۲۹ ھیں مرکیا،اس کے بعداس کا بھائی میں ان بن عبدالملک بادشاہ بنائی نے جاج بن ایست کے مقرر کردہ ما کموں کو معزول کردیا اور جن لوگوں معرول کردیا اور جن لوگوں کو جاج نے قیدیں والی رکھا تھا ان کو بھی آز اد کردیا،اس نے اپناوزیر عمر بن عبدالعزیز کو بنایا اور ان کے مشور سے بنی میں کا کہ خواج بھی تھا، دوایت ہے کہ ایک دن اس نے بہزلیاس پہنا اور بربی مشور سے بھی تھا تو کیا دیکھی کی ایس کی ایک کیزائی کو دیکھنے لگا میں ایک جوان بادشاہ ہوں است میں اس کی ایک کیزائی کو دیکھنے لگا سے میں نے بیا شعار پڑھے جن کا ترجمہد درج ذیل ہے۔

توبہترین سرمایہ ہے کاش مجھے بقانصیب ہوتی لیکن کیا کیاجائے بقاانمان کی قمت میں نہیں ب جال تک مجے علم ب تج میں وکی ایرا عیب نہیں ہے جولوگوں میں پایا جا تا ہے، بجزاس کے کروفانی ہاں واقعہ پرایک جمعہ بھی گزرنے نہیں پایا کرسلیمان مرمحیا، واقعہ ٩٩ ھرمیں ہوا، مبلال الدین بیوطی نے ال واقعہ کو قدرے اختلاف کے ماتھ ذکر کیا ہے، ملیمان نے مرتے وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بادشاہ بتایا آپ کی وفات اوا میں ہوئی ان کے بعد یزید بن عبد الملک بادشاہ بنایدر متھا یہ ہمہ وقت دو کنیزول سلامداور جابد کو اپنے سے جدانہ کر تااوران پر سخت فریفتہ تھا اس کی موت ۱۰۵ میں ہوئی ہے اس کے بعداس کا بھائی ہام بن عبدالملک بادشاہ بنااس کے زمانہ میں امام زید طیا فی شروج کیااس نے اوست بن عمر حات کو امام زید کے مقابلے کے لیے روان کیا جس میں امام زید مالیا شہیر ہوتے اور یہ ۱۲۵ جری میں فوت ہوااس کے بعدولید بن يزيد بن عبدالمك بادشاہ بنا چونكدوليد بن يزيد نبايت عياش تھالہٰذااس کوقل کردیا محیااور بدوا قعہ ۱۲۷ میں ہوا۔اس کے بعدیز بد( ناقص ) بن ولید بادشاہ بنا۔ ناقص اس واس ليے كہتے تھے كداس نے الى عجاز اور فوج كے وظائف يس كى كر دى تھى اس نے كوئى زياده حومت نیس کی،ای سال ۱۲۹ه میں مرکیا تھا۔اس کے بعداس کا بھائی ایراہیم بن ولید بادشاہ بنایہ صرف سرّ دن بادشاه رہا،ای تومروان بن مجد بن مروان نے معزول کرکے ٹود حکومت پر قبضہ کرلیا۔ یہ بنوامیہ کا آخرى بادشاه تقاسان كومروان الحمار بلى كبتے تھے كيونكدو والا أي ميل بركحتى كور داشت كرايت = ۱۳۳۵ کہ کہتے ہیں کہ عبدالملک بن مروان نے تجائے بن یوست (المتوفی ۹۵ ہے) کو حکم و یا کہ علی بن حین (امام زین العابدین) کو گرفار کر کے ملک شام میں پہنچا دیا جائے جنائچہ آپ کو بھاری زنجروں میں جائو کر مدینہ منورہ سے باہرایک خمہ میں تھہرا دیا گیا اور گیا شخ (چو کیدار) بھی حفاظت کے لیے متعین کرد نے گئے ذہری کہتے ہیں کہ جب محوظہ ہوا کہ عبدالملک نے امام زین العابدین علیہ کو گرفار کرلیا ہے اور آپ کو مدینہ منورہ سے باہرایک خمہ میں رکھا گیا ہے تا کہ آپ کو دشق لے جایا جائے تو میں عبدالملک کے پاس گیا اور کہا کہ امام زین العابدین علیہ کو گرفار کیوں کیا ہے وہ تو میں عبدالملک کے پاس گیا اور کہا کہ امام زین العابدین علیہ کو گرفار کیوں کیا ہے وہ تو میں عبدالملک کے پاس گیا اور کہا کہ امام زین العابدین علیہ کو گرفار کیوں کیا ہے وہ تو اللہ والے ہیں اللہ تعالیٰ عبدالملک نے جاج بن یوست کو گھا:

ان یجت نب دماء بنی عبدالمطلب کہ بنی عبدالمطلب کو تنگ کرنے اور الن کا خون بہانے سے تہیں اجتناب کرنا چاہیے۔ نیزعبدالملک نے گھا:

رأيت آل ابي سفيان لها و لعوا بهالم يلبثوا الا قليلاً. (نورالاضار ٢٣٩)

کریس نے دیکھا ہے کہ ابوسفیان بن حرب کی اولاد نے ان کو (بنی ہاشم کو)
متایااور تکلیفیں دیں تو وہ دنیا میں زیادہ دیر تک نہیں رہے، یعنی عبدالملک بن مروان
نے اپنے گورز تجاج کی یوسٹ ثقتی کو لکھا کہ وہ بنی ہاشم اور اولاد عبدالمطلب کے خون
اورای سے حکومت منتقل ہو کر بنوعباس میں بینی ہے عبای فوجوں نے اس کی فوجوں کو تحت دیتے
ہوئے معر تک تعاقب کیا۔ یہ بومیر گاؤں میں جومصر کے قریب واقع ہے ۱۳۳ ھیں مارا کیا۔

(تاريخ الخلفاي ٢٥٠ وتاريخ الفزي ١١١)

ا۔ جہاج بن بوسٹ نقتی ۴۰ھ میں پیدا ہوااس کا تعلق بنی نقیف سے تھااس کی والدہ کا نام فارمہ بنت ہمام ہے، فارمدکا نکاح پہلے مارث بن کلدہ سے تھا پھراس نے بوسٹ نقتی سے نکاح کیا، 😑 بہانے سے پر ہیز کرے۔ کیونکہ ابوسفیان کی اولاد نے ان کو ستایا اور کلیفیں دیں تھیں تو = تجاج پيدا ہوااس كى ديريعنى بإخاه كرنے كى جگريتى سوراخ كيا محيااور پھريدمال كادودھ بھى ندييتا تھا حارث بن كلده چونكرعرب كالحيم تحااس كي شكل ميس شيطان آياس نے كہا كر جاج كے منه ميس سانپ، ہرن اور بكرے دغيره كاخون ڈالوتا كده واس كو چاك لے جب اس نے خون چاٹا تواپنی مال كاد و دھ پينا شروع كردياباي وجه يه بهت براسفاك، فون فوارتها عبد الملك بن مروان نے اس و حجاز كا گورزينايا اس نے ا بن زبیر کو قبل کیا، این کثیر کھتے ہیں کہ حجاج بن اوست نے جب عبداللہ بن زبیر کو قبل کرلیا تو پھر اس کے بعد عبداللہ بن زبیر کی والدہ اسماء بنت ابو بحر کے پاس جا کر کہنے لگا کہ تیر ابیٹا عبداللہ بن زبیر ہے دین تھا باين وجدالله في ال وردناك عذاب مين متلاكم إب حضرت اسماء في قرمايا تو جمونا بي و والدين كا تابعدار دن كوروزه ركھنے والا رات كو قيام كرنے والاعيادت كرنے والاتھا نيزقىم اٹھا كرفرمايا كه بم كو رمول الله تنظیم نے خردی تھی کہ بی تقیف سے دوکذاب تعلیں کے ایک دوسرے سے زیادہ شریر ہوگااور تو میرد واک کرنے والا ہے، مفیان توری نے محد بن منکر سے روایت کی ہے کہ حضرت جارہ جاج کے یاس محے تو شاس کو سلام دیااور شاس کے میکھے نماز پڑھی جہاج ناجی تھا حضرت علی ماٹھ کے ساتھ بغض و عدادت رکھتا تھا ادرمروانیوں کے ساتھ مجت رکھتا تھا، ایک دن جاج کہنے لا کدامام حین عافیارمول الله کی ذریت سے نہیں کیونکہ یہ آپ کی بیٹی کے بیٹے این نب توباپ کی طرف سے چلتا ہے وہاں پھی بن معرقے انہوں نے کہا کہ تو جوٹ کہتا ہے صرت امام حین طابع حضور کی ذریت سے بیل اور حضور کا تفایق کے بیلے ہیں عجاج نے کہا کداس ور آن سے ثابت کرورندیس محفق کردوں گا بیکی بن معرفے کہا کر آن یا ک یس آتا -: و من زريته داؤد سليمان الى قوله وزكريا ويحيى وعيشى ابيال رآن نے عيني طيفه كوذريت ابراجيم عليفه سے شمار كياہے حالانكدوہ تواپني مال كي طرف منسوب ييں ان كا تو كو تي باپ نہیں ہا ی طرح امام مین الیا می صفور کافیاج کی دریت سے اس اگر چدرول الد کافیا کی ایش کے میلے ين عجاج خاموش موكيااور كمينه لاكرتم في تحيك كها باورتجاج بن يوست بهت برا ظالم تحااس في ايك لا کھیں ہزار سے زائدلوگوں کو بلاو جہ آل کیااورای ہزارآدمیوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جن میں تیں ہزار ورتیں بیں اس نے حضرات محابہ صرت انس ٹٹٹٹا اور صرت مایر ٹٹٹٹٹو خیرہ کی تو بین کی نیز ہے شمارتا بعين وقل كيا\_ ٩٥ هيل بدمرا\_ (البدايدوالنهايه ٢ ١٣١ج ٩ . خذرات الذهب ٤٠١ج ١، تاريخ كامل الاسماين الثير مشكوة ا٥٥) وہ دنیا میں تباہ و برباد ہو گئے، اس کے بعد تجاج بن یوسف اولاد عبد المطلب پرظلم کرنے سے رک گیا، ہم پہلے بھی لکھ حکیے ہیں کہ واقعہ کر بلا کے بعد امام زین العابدین علیق ساسی قصول سے الگ تھلگ ہو گئے تھے۔

عبدالملك (المتوفى ٥٦ه) كے زمانے ميں بھى امام زين العابدين عليك نے حکومت وقت کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کی چونکہ عوام اپنی روحانی تشکین کے لیے امام زین العابدین علیہ کے پاس ہروقت آتے رہتے ،عبدالملك نے ان کی مقبولیت کو دیکھ کر صرف شک کی بنا پر گرفتار کرنے کا حکم دے دیا، بقول عدث زہری امام زین العابدین علیا کی حکومت کے معاملات میں کسی قسم کی دیجیسی نہیں تھی لیکن پھر بھی بنوامیہ کے حکمرانوں کے دل اہل بیت کے معلق صاف نہیں تھے وہ شک کی نگا ہوں سے امام زین العابدین ملیقہ کی طرف دیجھتے رہتے ،سائل کے قال کے مطابق اگر امام زین العابدین طیال کے بزید، مروان یا عبد الملک کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے تو وہ آپ کو بار بار کیول گرفتار کرتے آپ کے ہاتھول یاؤل میں متحكريال اوربيريال كيول يهنات الكاامام زين العابدين الياكم كماته يهجروتشده اس پرواضح ثبوت ہے کہ ان کے امام زین العابدین علیفا کے ساتھ کسی قسم کے اتھے تعلقات نہیں تھے اور جوعلامہ ابن سعد نے بحوالہ زہری روایت ذکر کی ہے کہ عبد الملک اورمروان دونول امام زین العابدین علیه کو پند کرتے تھے یکی ناصی اور خارجی کی روایت ہے جس کوعلامہ ابن معدنے ذکر کر دیا ہے، نیزا گریدلوگ امام زین العابدین علينه كواچها سمجصته ياان كاد لى طور پرادب واحترام كرتے تو مذعبدالملك ان كو گرفتار كرتا اوریة بی عبدالملک کالر کاولیدین عبدالملک (المتوفی ۹۴هه) امام زین العابدین علیظا كوز بر داواتا علامه بن صباغ مالكي فرماتے بين كدامام زين العابدين عليه كو وليد بن عبدالملک نے زہر دلوایا تھا جس کی وجہ ہے آپ کی وفات ۹۳ ھیں ہوئی۔ (نورالابصار ۲۳۹)

عزضیکہ امام زین العابدین علیا کایزید مروان، عبدالملک، ولیدوغیرہ کے ماتھ کئی قتم کا تعلق ور بو نہیں تھا بقول شہاب زہری وہ تو اللہ والے تھے ان کا اللہ تعالیٰ کے سوائسی سے مطلب و تعلق نہیں تھا۔

## امام زين العابدين علينا كاصبر

مدیندمنورہ سے مقام کر بلاتک بلکہ اس کے بعد تادم حیات جس صبر ورضا کا نمویہ امام زین العابدین علیا نے پیش فرمایا اس کی مثال کائنات میں نہیں مل سکتی چونکہ صبر کی حقیقت یہ ہے کہ آد می کسی سخت کام میں دل پر کدورت نہ آنے دے اور اگر آ بھی جائے تواس کی پرواہ نہ کرنے اور کام کوسخت نہ جانے بلکہ مصیبت کے وقت مصیبت كوبرداشت كرع تويمبركرع،رب كى شكايت كرناجس في مصيب ميل متلاكيام، بھی بے صبری ہے، صبر انبیاء اور اولیاء کی سنت ہے حضرت ابراہیم ملی نے نمرودی آگ میں اپنے آپ کو داخل کر کے اور اپنے فرزنداسماعیل علیلہ کو اپنے ہاتھ سے ذبح فرما كرصبركي مثال قائم فرمائي حضرت ايوب عليقة نے سخت بيماري برداشت فرما كربھى صبركى مثال قائم فرمائى، ہمارے نبى كريم كاللي الله نے كفار مكد كى ہرطرح كى سختیاں برداشت کر کے صبر کانمونہ قائم فرمایااور دشمنوں سے بدلہ لینے کا تصورتک مذفر مایا چنانچہ مج مکہ کے دن جب بیر مارے بڑے بڑے جباران قریش اسلامی شکر کے محاصرہ میں محصور و مجبور ہو کر حرم کعبہ میں انتقام کے ڈراور خوف کی وجہ سے کانپ رہے تھے تورمول الله تائيل نے ان مجرموں اور یا پیوں کو بیفر ما کر چھوڑ دیا۔

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ و فاذهبوا انتم لطلقاء.

آج تم سے کوئی موافذہ نہیں ہے تم ب آزاد ہوایک کافر کو صحابہ کرام پھو کر لا تحكه يارمول الله كالتأليظ الل في آب كقال كااراد و محيا تهاو وتخف خوف اور د مشت سے ارزہ براندام تھا کہ حضور ٹاٹیا آئے فرمایا تم کوئی خوف ندرکھوا گرتم نے میرے قتل کا اراده كرلياتها تو كيابواتم بھي عجھ پرغالب نبيس ہو سكتے تھے كيونكه خداوندتعالى فيميرى حفاظت کاوعدہ فرمایا ہے بنی کریم ٹائٹیلٹھ ایک جنگ سے واپس تشریف لارہے تھے کہ حضور تانظین و بہر کے وقت ایک درخت کے نیجے آرام فرمار ہے تھے قریبی بستی کاایک آدی غورث بن مارث آپ کے آل کے ارادے سے آیا آپ کی تلوار پڑی ہوئی تھی اس کو لے کرنیام سے تھینچ کی حضور تا اللے ای اس وقت آ نکھ کھل گئی غورث کہنے لگا اے محمد الثَيْلِيَةُ اب كون ب جوآب كو جھے سے بچائے گا۔ فرمایا "الله تعالیٰ" نبوت كى بيبت سے تواراس کے ہاتھ سے گریڑی صور ٹاٹیاج نے توار پرو کرفر مایا بول اب مجھے میرے ہاتھ سے کون بچانے والا ہے، غورث یاؤں پر گرپڑا کہ آپ ہی میری جان بچادیں، رحمته اللعالمين عَنْ يَلِيَا نِهِ عَهُورُ و يااورمعاف فرماديا چنانجيغورث بن الحارث اپني قوم میں آ کر کہنے لگا کہ اے لوگو! میں ایس تخص کے پاس سے آیا ہوں جو تمام دنیا کے انسانول میں سے سب سے بہتر ہے۔ (شفاء ۹۲ج ۱، جواہر البحار ۲۳ه علامہ بوسف نعبانی)

جس طرح نبی کریم کافیانی کی کوئی مثال نہیں ہے اسی طرح نبی کریم کافیانی کی مثال نہیں ہے اسی طرح نبی کریم کافیانی کی اولاد پاک کے صبر وصلم اور رضائی بھی کوئی مثال نہیں ہے چنانچہ امام حین علیا نے میدان کر بلا میں اپنے بچوں کو اپنے سامنے ذبح کرا کرتین دن کاروز ہ رکھ کر پیاسے طبق پر خبخر چلوا کر صبر کی بے نظیر مثال قائم فرما دی آپ کے بیٹے جضرت امام زین العابدین علیا نے اپنے سامنے اپنے باپ، بھائیوں، اپنے عربے ول اپنے غلاموں کو ذبح ہوتے دیکھا پھر کوفہ سے ومثق تک ہاتھ میں بھاری متحکولیاں پاؤل میں بھاری

بیریاں اور گلے میں بھاری طوق برداشت کیے دشمنوں کی طرف سے بار بارقل کی دهمکیاں سہیں قیدو بند کے مصائب برداشت کیے کئی دن دشمنوں نے بھوکا پیاسارتھا دشمنوں کے تو بین آمیز کلمات اور گشا خانه الفاظ سے ساری زندگی مروانیوں ،سفیانیوں اور یابند یول کےمصائب وآلام برداشت کیےلیکن مذتواسینے رب سے شکابیت کی اور مذبی کسی کے سامنے مصائب مذکورہ کا شکوہ کیا بلکہ ہمیشہ صبر و رضا کو اختیار فر مایا اور تمام غم و آلام اپنے دل اورقلب میں ہی رکھے پیصبر ورضا کاایک ایسانمونة تھاجس کی دنیا بھر میں كوئى مثال نهيس مل سكتى تھى بايى وجدى نے كہا ہے كدا گرايوب عليه بھى ان مصائب سے بعض کو ہی دیکھ لیتے تو فرماتے ہاں اہل بیت رسول عظم کا امتحال توعظیم ہے، نہیں بلكه عالم ازل سے لے كر آخر دنيا تك بنى نوع انسان كو جومصائب اور تكاليف يہنچے ياں وہ اہل بیت ربول کے پیش آمدہ ممائل کے مقابلے میں بے حقیقت ہیں، پھر عجیب تر بات تویہ ہے کہ جس دشمن نے ہی دهمنی کی جب و وسامنے آیا تو جس طرح رمول اللہ کانٹیاتیا نے اپنے وشمنوں کو معاف کیا اس طرح امام زین العابدین علیا نے اپنے وشمنوں کو معان کیا، چنانچہروایات میں ہے کہ جب مخار تقفی نے اعلان کیا کہ جولوگ فتل حمین میں شریک ہوئے میں ان تمام سے بدلہ لیا جائے گا تو لوگ خوف کے مارے رو ہوش ہونے لگے ان میں سے سنان بن انس بھی تھا کیونکہ بقول ابن جریر طبری سنان بن انس بھی حضرت امام حین عائیا کے قبل کامدی تھا چانچیدو پوش ہو کرجنگلوں اور صحراؤں میں اپنی مان چھیا تا پھرتا تھا ایک دن بھوک پیاس کی شدت سے پانی اورخوراک کی تلاش میں تھا کر صحوامیں کچھ خیے نظر آتے وہ اس طرف بڑھا اور ایک خمد کے نز دیک بہنجااور خِمد کا پروہ اٹھا یا تھا کہ بھا گ کھوا ہوایہ خیے امام زین العابدین علیا کے تھے جوسفر فج کے سلطے میں لگاتے ہوئے تھے سنان نے ای خیمہ کا پرڈہ اٹھایا جس میں امام زین العابدین علیا تھے امام زین العابدین علیا نے فوراً خادم کو اس کے بیچھے

دوڑایا جب فادم اسے واپس لے آیا تو آپ نے پوچھا اے شخص تم آئے تھے اور بھا گ بھی پڑے تم کو بہاں آنے سے کئی نے روکایا کئی نے پچھ کہا تم کس لیے آئے تھے بیان کرواس نے جواب دیا جھے کئی نے پچھ نہیں کہا میں بھوک اور پیاس سے نئے حال تھا نے دیکھ کر آیا تا کہ کھانا اور پانی مل سکے آپ نے اسے تین دن مہمان رکھا تیسرے دن اثر فیوں کی تھیلی زادراہ کے لیے دے کر رخصت کیا تو وہ کہنے لگا ثابد آپ تیسرے دن اثر فیوں کی تھیلی زادراہ کے لیے دے کر رخصت کیا تو وہ کہنے لگا ثابد آپ تھی سائی موجس نے جھے بھیانا نہیں امام زین العابدین علیا تھا کیا تم سنان بن انس نہیں ہوجس نے تھا جب تم نے ہمارے خیر کا پر دہ اٹھایا تھا کیا تم سنان بن انس نہیں ہوجس نے میرے نوجوان بھائی علی اکبر کے گیجے میں برچھی ماری تھی اس کے بعد اس برچھی کو میں سہرایا تھا اس کے بعد اس برچھی کو فخریہ ہوا میں لہرایا تھا اس کے بعد اس برچھی کو فخریہ ہوا میں لہرایا تھا اس کے بعد امام زین العابدین علیا تھا نے فرمایا سنو!

حریہ ایس ہمرایا کا اس سے بعداما مرین انعابدیں میں سے حرمایا ہو؟ وہ تہارا کردارتھااوریہ ہماراا خلاق ہے کہ ہم ڈشمنوں تو بھی قدرت رکھنے کے باوجود کچھ نہیں کہتے عرضیکہ امام زین العابدین علیا بہت بڑے صابر تھے تمام زندگی مصائب برداشت کیے لیکن کسی موقع پر بھی کسی کے سامنے بھی بھی شکوہ وشکایت نہیں کیا بلکہ صبر ورضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی تمام زندگی بسر فرمائی۔

# امام زين العابدين عليته كى عبادت

امام زین العابدین علیم بہت بڑے عابداور زاید تھے امام مالک (المتوفی الاعابدین علیم بہت بڑے عابداور زاید تھے امام مالک (المتوفی الاعابدین کہا جاتا ہے کہ عبادت کرنے والول کی آپ زینت میں ایک دن اور رات میں ہزار رکعت نماز (نفل) پڑھا کرتے تھے۔ (غزرات الذاہب ۱۰۵-۱۵)

اور شوار النبوت صفحہ ااس میں ہے کہ آپ زین العابدین کے نام سے یول

این کثیر لکھتے ہیں کہ جب آپ وضو کرتے تو آپ کارنگ زرد ہو جا تااور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خون ِ خدا کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک پر کیکی طاری ہو جاتی لوگوں نے یو چھا حضور یہ کیا بات ہے فرمایا تمہیں معلوم نہیں میں کس کی بارگاہ یں ماضر ہور ہا ہوں ایک مرتبہ جس کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ آگ لگ گئی آپ عالت تجدہ میں تھے لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا کہ اے رمول اللہ کے بیٹے کمرے میں آگ لگ تی ہے لیکن آپ نے سرتک نداٹھایا یہاں تک کدآ گ جمادی تی آپ عليم في من ان عن ارغ مونے كے بعد دريافت كيا كركيابات بولوں نے كہا آگ لگ گئی تھی ہم نے بجمادی ہے آپ ملیا سے قرمایا مجھے تواس سے بڑی آگ نے مشغول كرركها تها آپ اليه كى ايك كنيز سے آپ كى عبادت كے تعلق يو چھا كيا تواس نے کہا کہ میں تفصیل سے بات کروں یا مختصر تو سائل نے کہا کہ مختصر بات کروتواس نے كهاكه ميس امام (زين العابدين ) كے ليے جمى دن كو كھانا نہيں لائى يعنى آپ دن میں ہمیشہ روزے سے ہوتے ہیں اور رات کو بھی آپ کے لیے بستر نہیں کیا یعنی آپ

تمام رات عبادت میں رہتے ہیں، روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا بچہ کنویں میں گرگیا اٹل مدینہ گھرا گئے آخر کاراس بچہ کو کنویں سے نکال لیا گیا آپ اس عرصہ میں نماز پڑھ رہے تھے نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ الیا کی خدمت میں عرض کیا تو فر مایا مجھے معلوم نہیں ہوا کیونکہ میں تو اسپنے رب سے مناجات (راز داری سے گئاگو) کر رہا تھا۔

طاؤی المتوفی ١٠٠١ه) سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے رات کو جم

ا۔ طاؤس نام، ابوعبدالرحن کنیت ہے یہ بڑے تابعین سے بیں علامہ نودی (المتوفی ۲۷ھ)
کھتے ہیں کہ ان کی امامت و جلالت پر اتفاق ہے محروبی دیتار (متوفی ۲۶۱ھ) فرماتے تھے میں نے طاؤس جیسا کوئی نہیں دیکھا ابن عمار منبی (المتوفی ۲۹۹ھ) لکھتے ہیں وہ امام اور تابعین میں سے سب سے زیادہ طلال وحرام کو جانبے والے تھے آپ خود فرما یا کرتے تھے کہ میں نے پہلی سحابہ کی زیارت کی ہے اور جن صحابہ سے علم حاصل کیاان کے اسماء گرای درج ذیل ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمر (المتوفى ۵۸۳ه) عبدالله بن عباس (المتوفى ۲۸۰ عبدالله بن زبير (المتوفى ۵۳هه) عبدالله بن عمرو بن العاص (المتوفى ۹۳هه) زيد بن ارقم (المتوفى ۴۷هه) زين بن ثابت (المتوفى ۳۵هه) ابو هريره (المتوفى ۵۵هه) عائشه صديقه (المتوفاة ۵۵هه) سراقه بن ما لك (المتوفى ۳۳هه) صفوان بن اميد (المتوفى ۳۳هه) جاير بن عبدالله (المتوفى ۵۲) \_ بي نظيمة

طاؤس زیادہ تر حضرت ابن عباس کے پاس جاتے تھے پیخی بن معین (المتوفی ۲۳۳ه) اور الهونی برمعین (المتوفی ۲۳۳ه) اور الوز رمد (المتوفی ۲۲۱ه) دونوں لکھتے ہیں کہ طاؤس اٹلہ تھے ابن خلکان (المتوفی ۲۸۱ه) کہتے ہیں کہ بہت بڑے فقیہ تھے مافظ ذبی (المتوفی ۲۸۴ه) لکھتے ہیں کہ طاؤس اہل یمن کے شخ اور مفتی تھے قیس بن معد کہتے ہیں کہ طاؤس کی وقعت ہمارے نزدیک و بی ہے جو ابن سیرین (المتوفی ۱۱۱ه) کی ایمل بصرہ میں ہے۔ طاؤس بن کیمان نہایت متعنی مزاح تھے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے ایک مرتبہ طاؤس بن کیراہ فرم کہا کہ چادر کے تو ایک مرتبہ طاؤس اور و ہب بن منبہ (المتوفی ۱۱۰ه) دونوں تجاج کے بھائی محمد بن یوسف کے پاس مجھے جو اس وقت گور تھا موسم سردتھا، طاؤس جا کرکری پر بیٹھ کھے محمد بن یوسف نے اپنے فلام کو کہا کہ چادر لے کر ان وقت گور تھا موسم سردتھا، طاؤس جا کرکری پر بیٹھ کھے محمد بن یوسف نے اپنے فلام کو کہا کہ چادر لے کر طاؤس کو اڑھا دواس نے فرائس کے فرائس کے الوی سے اس چادر کو زیمن پر گراد یا محمد بن یوسف ہے۔

ا سود کے قریب امام زین العابدین علیفہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ نے بہت طویل سجدہ کیا میں نے کہا کہ آپ الی بیت نبوت سے ہیں سِنتا ہوں کیا پڑھ رہے ہیں، میں نے سا آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے:

عبدك و بغنائك و مسكينك و بغنائك سائلك وبغنائك و فقيرك بغنائك.

طاؤس نے کہا کہ اللہ کی قسم جب بھی مجھے کوئی مشکل در پیش آئی میں نے بید عا ما بھی تو اللہ تعالیٰ نے میری مشکل کومل فر ما یا۔ (البداید والنہایہ ۱۰۵۹، فورالابسار ۲۳۵)

طاؤس کی پیش کرده روایت کامطلب یہ ہے کہ امام زین العابدین الیہ درج بالادعاما تکا کرتے تھے اور یہ دعامل مشکلات کے لیے مجرب ہے جمعی کسی مسلمان کو کو گی مشکل در پیش ہوتو نماز پڑھ کریہ دعاما تھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو کل فرماتے ہیں۔ نیز صاحب نور الابصار کھتے ہیں کہ مولیٰ علی الیہ کو جب کوئی اہم کام پیش آتا تو آپ یہ دعا مانکا کرتے تھے:

> ياكهيعص اعوذبك من الذنوب اللتي بها تزيل النعم و اعوذبك من الذنوب اللتي تحل النقم و

ید دیکو کرناراض ہوگیا۔ وہب بن منبہ نے طاؤس کو کہا کہ اگر آپ کو چادر کی ضرورت ہمیں تھی تو محد بن لوست کو ناراض کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ اس کو لے لیتے اور فروخت کر کے قیمت غریبول پر صدقہ کر دیتے طاؤس نے کہا اگر میں چادر لے لیتا تو لوگ کہتے کہ اس نے چادر لے لیے آپ نے چالیس جج کیے آپ ملک مکرمہ میں تھے وی الجھ ۲-اھ کی ساتو ہو تھی کہ آپ کا انتقال ہوگیا، جنازہ میں اتنا ہجوم تھا کہ جنازہ کا چلنا دخوارتھا، ایرا ہیم بن ہشام امیر مکہ نے پولیس کا نظام کیا، عبداللہ بن میں بن افی طالب طیابی بھی شریک جنازہ تھے۔ ہشام بن عبد الملک نے نماز جنازہ پڑھائی اور مکہ مکرمہ میں بن وڈن کیے گئے لوگول نے دعائی افر مکہ مکرمہ میں بن وڈن کیے گئے لوگول نے دعائی افر مکہ مکرمہ میں بن وڈن کیے گئے لوگول نے دعائی افر مکہ مکرمہ میں بن وڈن کیے گئے لوگول نے دعائی افر مکہ مکرمہ میں بن وڈن کیے گئے لوگول نے دعائی افر مکہ میں بنا اس مامی ۲۵۱ شذرات الذہب میں ۱۳۳۳ ( طبقات ابن معدم ۱۳۹۳ ) ( طبقات ابن معدم ۱۳۹۳ )

اعوذبك من الذنو بك اللتي بها تثير الاعداءُ و اعوذ بك من الذنوب اللتي بها تحبس غيث السَّماء.

اور بیدعاء بھی مثلات کے لیے جرب ہے۔ (فرالابصار ۲۲۵) حضرت جابر بن عبدالله انصاري والنوز المتوفى ٢٨ه ما كابيان بي كدوه ايك . مرتبہ حضرت امام زین العابدین علیہ کے پاس آئے کیادیکھتے ہیں کہ آپ نماز ادا فرما رہے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا کہ جناب آپ کومعلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو آپ (الل بیت رمول) کے لیے اور آپ کے عقیدت مندول کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر آپ ہروقت عبادت اور نمازیل مصروف کیول رہتے ہیں اور ہروقت آپ نے اپنی ذات کو عبادت و ریاضت کی مشقت میں ڈال رکھا ہے اگر آپ میاندروی اختیار فرمالیں تو پیر بھی تھیک ہے امام زین العابدین ملیا نے فرمایا اے رسول اللہ مبارك وورم موجاتا آپ الفيليل كى بارگاه ميس عرض كيا كيا كرحضور الفيليل آپ عبادت ميس اتنی تکلیف اٹھارہے یں آپ تو معصوم ہیں آپ کوعبادت کی اتنی کیا ضرورت ہے تو حضور 

افلا اكون عبدًا شكورًا.

کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہول پھر امام زین العابدین علیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ ٹن شی سے فرمایا اے رسول کے صحابی میں بھی رسول اللہ کا شیار کی اقتداء میں اس خدا کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں لہذا میں اللہ کی عبادت کے معاملہ میں میانہ روی افتیار نہیں کرسکتا۔

شوابدالنبوت صفحه ١٣ مين بكرايك رات ايك سائل يدكهدر باتها: اين

الزاهدون في الدنيا الراغبون في الاخرة وه دنياك زابدكمال يل جو آخرت کی طرف راغب میں جنت البقیع کی طرف سے ایک غیر مرکی ( نظر ند آنے والے) شخص کی آواز سائی دی کہوہ علی بن حیین (امام زین العابدین) میں مافظ بن جرعمقلانی لکھتے ہیں کر معید بن میب كابیان ہے كدميس نے امام زين العابدين عليم سے زیادہ کی کو پر ویز گار نہیں دیکھا۔ مفیان بن عینیہ اسے روایت ہے کہ امام زین ا۔ آپ کانام مفیان کنیت ابو محدوالد کانام عینیہ تھااصل وطن کو فرتھا پھر مکدیش رہنے لگے ان کے داداعمد بن مزامم كيفل مقيد و بحائي تحيين يل سے يافي بعد مفيان عدث بوت يل مفيان ١٠٠٥ یں پیدا ہوئے اپنی تعلیم کے بارے یس مفیان فود باین کرتے میں کے ماریس کی عمر س واک جیدختم کرلیا تھا ما تو یں برس مدیش کھنی شروع کر دی تھیں پھر جب میں پندرہ مال کا ہوا تو میرے والد نے بھے سے کہا بینے ابتم سے بچوں کے احکام مقطع ہو گئے ہیں تھیں علم مدیث کی محمیل کے لیے علماء مدیث کی ضرمت میں رہنا جاہے اور اسے خوب یاد رکھوکہ علماء سے دری شخص استفادہ کرمکتا ہے جو ان کی الماحت كرے پس تم ان كى الماعت كروتو معادت مند ہوكے اور ان كى ضرمت كرول كے تو ان كے علم سے استفادہ کرسکول کے مفیال کہتے ہیں کہ میں اسپنے والد کی تصیحت پر جمیشہ کار بندر ہااور بھی اس سے مدول نہیں کیا حضرت سفیان کے ذوق وشوق اور معادت مندی انتیجہ یہ ہوا کہ وہ علم تغییر دمدیث کے بر امام و مح بهال تك كدير عيد آمد فان كى ولالت ثان وليم كاب امام ثافى فرمات تھے کہ اگر امام مالک اور مفیان بن عینید نہ ہوتے تو حجاز کا علم ختم ہو جا تا امام فودی کہتے ہیں کہ ان کی امامت، بلالت، شان اور عظمت پرس كااتفاق بامام احمد ين منبل فرمات يل ميس في اين عينيه ے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھاان عماد نبلی (المتوفی ۸۹ ۱۹ ھ) نے کہا ہے کہ مفیان بن عینیہ حرم کے عدث تھے آپ تقير قرآن مين بري مهارت رکھتے تھے، بشر بن مفنل کہتے تھے کداب زمين پركوئی شخص باقى نہيں رہا جوسفيان بن عينيد كے مثل ہو يكي بن سعيد (المتوفى ١٣١٥ ) نے كہا ہے كدا بن عينيد كے موااسا تذه مديث میں وَئی نہیں ہا، ن مدینی (المتوفی ١٣٣٥ه) نے يکی بن معيدے لوچھا كريا مفيان بن عينيه حديث میں امام بیں کہاوہ چالیس سال سے امام ہیں، عجل کہتے ہیں سفیان بن عینیہ معتمد علیہ ہیں، عثمان داری کہتے ہیں کہ میں نے بیخیٰ بن معین سے دریافت کیا کیا آپ وعمرو بن دینار کے دونوں العابدين اليا نے جب ج کے ليے اترام باندھا تو آپ کارنگ زرد ہوگيا اورجم پر پہلی طاری ہوگئی۔آپ لبيک يہوں نہيں طاری ہوگئی۔آپ لبيک يہوں نہيں کہتے فرمايا ميں ڈرتا ہوں کہ اگر لبيک ہجوں اور الله تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے "ولا لبيك" تو مير بيليک کہنے کا کيافائدہ عرض کيا گيا کہ لبيک کہنا تو ضروری ہے تو امام زين العابدين عليا ہے کہ دوان ہی حالت رہی ہماں تک کہ ج کاموسم ختم ہوگيا۔ (تہذيب العہذيب ٢٠٠٥ ع) کے دوان ہی حالت رہی ہماں تک کہ ج کاموسم ختم ہوگيا۔ (تہذيب العہذيب ٢٠٠٥ ع) بايل وجدآپ کو زين العابدين عليا جيا عبادت و زيدوتقویٰ ميں کوئی نہيں تھا بايل وجدآپ کو زين العابدين کہا گيا ہے اور آپ کا سرنجی نہيں المحقا تھا مگر دوسر اسجدہ بايل وجدآپ کو نہذا آپ کو سجاد کہا گيا ہے۔

= ٹاگردوں میں سے سفیان بن عینیہ ذیادہ پرندیں یا سفیان قوری کہا سفیان بن عینیہ پھر پو چھا تماد بن 
زید کے متعلق کیا خیال ہے کہاا بن عینیہ کو ان سے بھی زیادہ علم ہے اس کے بعدانہوں نے شعبہ کے متعلق
پو چھا تو کہا کہ ابن عینیہ ان سے بھی بڑے عالم تھے، ابو حاتم رازی کا بیان ہے کہ ابن عینیہ تقدامام بی ہارون الرشید ابن عینیہ کو سید الناس کہتے تھے ابن عینیہ نے سر ترجہ نے کرنے کے بعد دعا کیا کرتے تھے اس النہ اس کے آخری تے نہ بناناان کی یہ دعا گرتے ہوئے تھی اور اس کے بعد ان کو تی کاموقعہ ل جاتا موقعہ مل جاتا موقعہ ہیں مرجہ نے کہ بعد انہیں اس کے بعد تی کا موقعہ مل جاتا موقعہ نہیں ملا یہاں تک کہ ۱۳ جمادی الثانی ۱۹۸ھ میں وفات پائی آپ فرما تا کرتے تھے کہ جس آدمی کی مقد انہیں اس کے بعد تی کہ موقع نہیں ملا یہاں تک کہ ۱۳ جمادی الثانی ۱۹۸ھ میں وفات پائی آپ فرما تا کرتے تھے کہ جس آدمی کی مرد رکھنے کے گائے تھان مرد رکھنے کے گائے تھان کرتے تھے کہ علم اگرتم کو فقع نہ پہنچا کے قو نقسان مرد رکھنے کا گون قصان پہنچا کے گائے مرد رکھنے کا گرائی کرتے تھے کہ علم اگرتم کو فقع نہ پہنچا کے گائے مرد رکھنے کی اور نین کرم کی بینی اگر کس کرے گا تو نقصان پہنچا کے گائے الذہ ب

(تذكرة الحفاظ سم ٢٣٢ ج ١، الجوابر المضية ص ٢٣٠ ج ٢ ملية الادلياء ص ٢٨٠ ، ج ٤ ، شذرات الذهب ص ٢٥٠ ج ١ ، شذرات الذهب ص ٢٥٠ ج ١ ، طبقات المفسرين داؤ دي ص ص ٢٥٠ ج ١ ، طبقات المفسرين داؤ دي ص ٢٥٠ ج ١ ، وفيات الاعيان ص ٢٩١ ج ٢ ، كشف الظنون ص ٣٣٩ ج ١ ، تهذيب الاسماء ص ٣٣٧ ج ١ ، تهذيب

(مفتى غلام رسول) (لندن)

المعبذيب ١١٩ج ١٨ العلم والعلما ص ١٩١)

# امام زین العابدین عابید کے اخلاق

آب علينا كاخلاق حسنه ميس حضور الفيلط كفلق عظيم كى جمك دمك تهي يبي و جبھی کہ دشمن نے بھی امام زین العابدین مائیلا کے بلنداخلاق کااعتران کیا ہے اور امام زین العابدین مایش محاس اخلاق کے تمام زادیوں اور گوشوں کو کیمیٹے ہوئے تھے يعنى علم وعفو، رحم و كرم، جو دوسخا، مهمان نوازي ، عدم تشد د، صبر وفتاعت، ايفاء، زم گفتاري ، غمخواری ، تواضع وانکساری کے تمام مراتب پرامام زین العابدین الیکافائز تھے چنانچہ مفیان بن عینیه کابیان ہے کہ ایک شخص امام زین العابدین طایقی کی مدمت میں حاضر ہوا کہ فلال شخص آپ کی غلیبت کر رہاہے امام زین العابدین علیظ نے من کر فرمایا کہ تم میرے ساتھ اس کے پاس چلوہ وبایں وجہ آپ کے ساتھ چلاکہ آپ اس کو ناراض ہوں كے ليكن امام زين العابدين عليم اجب اس كے پاس پہنچے توامام زين العابدين نے فرمایا اے شخص جو کچھتم نے میرے متعلق کہا ہے اگریج ہے تو مندا تعالی مجھے بخش دے اگرتم نے غلاکہا ہے تو خدا تعالیٰ تھے بخش دے پھر آپ واپس تشریف لے آتے۔(فررالابصاره۲۲)

ایک مرتبہ آپ مجدسے باہر نظے ایک آدمی آپ سے ملا اس نے آپ بایشا کے فلاف ہتک آمیز کلمات استعمال نے شروع کر دیتے آپ کے فلام اور موالی اور دیگر لوگ اس کو پہکونے لگے آپ بایشا نے فرمایا اس کو چھوڑ دو پھر آپ بایشا نے اس شخص کو فرمایا کیا تمہیں ہمارے ساتھ کوئی کام تھا جو پورا نہیں ہوسکا وہ یہ ک کرنادم و پشیمان ہوا اس کے بعد آپ نے اے ایک قیمتی چادراور پانچ ہزار درہم دیتے یہ لینے کے بعداس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مصطفیٰ سائٹ آئیز کی اولاد سے ہیں۔

(أورالايمار١٢٥)

حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ کے پاس کچھ مہمان آئے آپ نے اپنے غلام کوروٹی تیار کرنے کے لیے کہاوہ گرم روٹیاں تئور میں لگا ر ہا تھااوران کو نکال رہا تھااس کے ہاتھ میں ایک سیخ تھی جونہایت گرم ہو چکی تھی اس کے ہاتھ سے گری وہاں امام زین العابدین ملیلہ کاایک چھوٹا بچھیل رہاتھا اس کے سر پر پڑی جس سے وہ فوت ہو گیا غلام بڑا پریشان ہواامام زین العابدین علیہ کو جب ية لكاتوغلام وفرمايا كةوراه فدايس آزاد بي كيونكة في يكام كوئي جان بوج كرتو نهيس كيا پھرآپ نے اپنے بیٹے کی تجہیر وتکفین کی اور اس کو دفن کر دیا نیز ابن کثیر نے محدث عبدالرزاق کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ امام زین العابدین مالیں کو ایک کنیز وضوء كرارى تھى اچا نك اس كے ہاتھ سے لوٹا گراجوكدامام زين العابدين عَلِيَا كے سرپرلگا آپ نے سر اٹھا کر کنیز کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ الكاظمين الغيظ اورغصه كوييني والے بي آپ عليه فرمايا ميس في عصم في ليا پھرلونڈی نے کہاوالعافین عن الناس اورلوگوں کومعاف کرنے والے ہیں آپ الله فرمايا مين في مجمع معاف كيا بحراس في كها كدالله تعالى ارشاد فرمات مين والله يحب المحسنين ضرااحمان كرفود والول كودوست ركهت يل آب عليهاف فرمایاجاؤیس فح تو خدا کے داستے میں آزاد کردیا ہے۔ (البدایدوالنہایدع ۱ عجو ہم پہلے لکھ میکے ہیں کہ امام زین العابدین علیا افلاق حمد کے ما لک تھے یباں تک کدآپ کے دشمن بھی آپ کے اعلیٰ کرداراور بلنداخلاق کی تعریف کیا کرتے تھے چنانچہ علامہ ابن معد لکھتے ہیں کہ جب ہشام بن اسماعیل مدینہ منورہ کا گورز تھا تووہ

یباں تک کہ آپ کے دہمن بھی آپ کے اعلیٰ کر داراور بلنداخلاق فی تعزیف کیا کرتے تھے چنا نچے علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ جب ہشام بن اسماعیل مدینہ منورہ کا گورز تھا تو وہ امام زین العابدین علیہ کو سخت تکلیفیں پہنچا تا تھا لیکن آپ علیہ صبر فرمایا کرتے تھے جب ولید بن عبد الملک بادشاہ بنا تواس نے اس کواس کے کرتو توں کی بناء پرمعز ول کردیا اور اس کے بارے میں پر حکم بھی نافذ کیا کہ اس کو لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جاتے

تاکداس نے لوگوں پر جوزیاد تیال کی ہیں وہ اس سے اپنے انتقام لے سکیں، ہثام بن اسماعیل کو جب لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جاتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ مجھے امام زین العابدین بلیش کے سوائٹ کی کاڈر ہے اور نہ بی میں کئی کو ان کے سواا ہمیت دیتا ہوں، امام زین العابدین بلیش کے سوائٹ کو جب علم ہوا کہ ہثام بن اسماعیل کو گورزی سے معزول کر دیا گیا ہے اور آج کل وہ حکومت کے زیر عماب ہے تو آپ بلیش نے اپنے دوستوں اور عقیدت مندول سے کہا کوئی شخص بھی ہمام بن اسماعیل کے ساتھ برائی سے پیش نے آئے نیزاس کو پیغام بھیجا کہ میں نے سام بن اسماعیل کے ساتھ برائی سے پیش نے آئے نیزاس کو پیغام بھیجا کہ میں نے سام کرتم سے مال وغیرہ والیس لیاجارہا ہے اگر تم اس کی ادائیگی سے ماج بہوتو ہمارے پاس کائی مال ہے ہم تہاری طرف سے ادائیگی کر دیل کے بھے سے اور میرے تمام تابعدار لوگوں سے تمہیں انتھے سلوک کی تو تع رکھنا چاہیے، جب یہ بات ہمام بن اسماعیل نے سنی تو کہنے لگا، "الله اعلمہ حیث چعل د سیالته" الڈوب جانتا ہے جہاں اپنی رہائیس دکھے۔

(طبقات الن مر ۲۲۰ ج مر (البداید دانهاید الاج کال ۲۵۳۲ ج ۱۱ کی دوایات میں آیا ہے کہ امام زین العابدین علی اکثر ان لوگوں کے ساتھ مفرکیا کرتے تھے جو آپ کو نہ جانے ہوں اور نہ بچائے تہ ہوں، ایک مرتبدایک قافلہ کے ساتھ سفر میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدی نے بیچان لیاس نے قافلہ والوں کو بتایا تم جانے ہویہ کون میں لوگوں نے کہا کہ ہم کو تو علم نہیں ہے اس نے کہا یہ بی تو امام زین العابدین علی ہی تی ہوں کو گر سے کوئی آپ کے ہاتھ بچو منے لگا کوئی پاؤں کو بوسہ دینے لگا کوگوں نے عرض کیا حضور آپ علی ان کے ہاتھ بچو منے لگا کوئی ساز دہو جاتے میں کہ ہم دوز خ میں جائیں اگر ہم سے آپ کے بارے میں کوئی غلطی سرز دہو جاتی تو ہماری ہلاکت ظاہر تھی امام زین العابدین علیا سے نے در مایا اگر میں ان کے ساتھ جاتی تو ہماری ہلاکت ظاہر تھی امام زین العابدین علیا ہی وجہ سے میرے ساتھ پر تکلفات سفر کروں جو جھے جانے ہوں تو وہ در سول الٹری ٹی الم کوئی ہو جہ سے میرے ساتھ پر تکلفات

سلوک کرتے ہیں جو مجھے پرزہیں اگر میں اپنے متعلق تبہارے سامنے بھی ظاہر کردیتا

قو تم لوگ بھی میرے ساتھ رسول اللہ کا اللہ اللہ کا وجہ سے اپنی طاقت سے بڑھ کر برتاؤ

کرتے جو مجھے پرند نہ ہوتا لہذا میں نے اپنے متعلق اظہار ہی نہیں کیا غرضیکہ امام زین العابدین علیا اپنے بلند کرداراوراخلاق کے لحاظ سے بے مثل تھے جس طرح آپ کے دوست اور عقیدت مند آپ کے اخلاق حمنہ کی تعریف کرتے تھے ای طرح آپ کے دوست اور عقیدت مند آپ کے اخلاق حمنہ کی تعریف کرتے تھے ای طرح آپ کے دیمن بھی معترف تھے کہ آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک بیس آپ کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے ذرد ق نے کہ آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک بیس آپ کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے ذرد ق نے کہا ہے کہ جب قریش ان کو دیکھتے ہیں تو کہنے والے نے کہا ہے کہ جب قریش ان کو دیکھتے ہیں تو کہنے والے بیس ان کی جلد ہے کہ ان کے مکارم اخلاق تک کرم کی انتہا ہے وہ زم اخلاق والے بیس ان کی جلد ہاز یوں کاخوف نہیں ہے انہیں دو چیز یں ایک حلم اور دوسرا کرم زینت دیتی ہیں۔ بازیوں کاخوف نہیں ہے انہیں دو چیز یں ایک حلم اور دوسرا کرم زینت دیتی ہیں۔ (البدایدوالنہایہ ۱۰۹)

# امام زين العابدين عليني كى سخاوت

امام زین العابدین علیظ بہت بڑے فیاض اور کی تھے چونکہ آپ رسول اللہ علی اللہ علیہ میں لہٰذا آپ سخاوت میں صور تا اللہ کے نمونہ تھے مصور تا اللہ تام معلوقات سے بڑھ کر زیادہ تی تھے۔ دوست پر بھی سخاوت تھی اور دھمن پر بھی چنانچہ صفوان بن امیہ جب مقام جعر انہ میں حاضر دربار ہوا تو آپ تا اللہ نے اس کو اتنی تعداد میں اور اور بکریوں کاریوڑ عطافر مادیا کہ دو بھاڑیوں کے درمیان کامیدان بھر گیا، صفوان مکہ جا کر بلند آواز سے اپنی قوم (قریش) سے کہنے لگا اے لوگ او امن اسلام میں آجاد محمد تا اور خرائی اور بیار دیادہ مال عطافر ماتے ہیں کہ فیری کا کوئی اندیشہ باقی نہیں رہتا، حضرت جابر دائی فیر ماتے ہیں کہ صورتا اللہ خری سائل کے جواب میں خواہ وہ کہتی بی محضورتا جابر دائی تھیں رہتا،

الم فرزدق كانام مام ب، والدكانام فالب ب، دادا كانام معصعد ين ناجيد ب، دادامحالي تھے۔فرز دق کی کنیت ابوفراس ہے، زیادہ ترمشہورفرز دق کے ساتھ ہیں۔فرز دق نے خود بیان کیا ہے کہ مجھے میر اباپ ساتھ کے کرحضرت علی الرتھنی کی بارگاہ میں ماضر ہوئے تو حضرت علی ملیکا نے میرے متعلق ہو چھا يدكون بےميرے باپ نے كہا كەمىرا بيٹا ہے جوكہ ثاعر ہے صرت كلى ملاقات فرمايا اس كو قر آن كى تعليم دلاؤ جو کہ شعرول سے بہتر ہے اور یہ جی فرز دق نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت الوہریرہ فاتشہ (المتوفى ٥٥٨) في مير عقرمول كى طرف ديكه كركها كدفرز دق تمهار عقدم چو في يل ان كے ليے جنت میں مگه تلاش کرد میں نے کہا کہ میرے گناہ زیادہ میں۔ ابوہریرہ نگاٹو نے کہا فکر کی کوئی بات نہیں ا بھی مورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا یعنی ابھی تو بدکا دروازہ بند نہیں ہوا کیونکہ میں نے رمول اللہ کا اللہ علیہ ا منا بحضور نے ارثاد فرمایا تھا: ان بالمغرب باباً مفتوحاً للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشهيس من مغوبها معاويه بن عبدالكريم نے ذكر كيا ہے كەميرے باپ نے كہا كہ ميں نے فرز دق كو دیکھااس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں تو میں نے کہار کیا ہے تو فرز دق نے کہا کہ میں نے طف (قسم) اٹھا رکھی ہے کہ جب تک میں قرآن پا ک یاد نہیں کروں گااس وقت تک یاؤں سے بیڑیاں نہیں ا تاروں گاجمعی (المتوفى ٢١٧هـ) نے بیان کیا ہے کہ فرز دق کی بیوی نوار بنت اعین جب فوت ہونے لگی تواس نے دمیت کی که میری نماز جنازه حضرت حن بصری پژهائیں جب وه فوت ہوگئیں تو حضرت حن بصری نماز جنازه برُ حانے کے لئے تشریف لائے و حضرت حن بصری نے فرز دق سے کہا کہ لوگ کیا کہتے ہیں فرز دق نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس جنازہ میں بہتر لوگ بھی ہیں اور پڑے لوگ بھی یعنی آپ بہتر ہیں اور میں پڑا ہوں صرت حن بصری نے فرمایا کہ ابوفراس اس دن موت کے لیے کیا تیاری کی ہے

### ما قال لا قطعه الا في تشهد لو لا التشهد كانت لاء لا نعم

(غزرات الذہب ۱۳۳۷)
انہول نے کبھی لا (نہیں) نہیں کہا مگر تشہد میں اگر تشہد نہ ہوتی تو ان کی لا

بھی نعم (ہاں) ہوتی یعنی امام زین العابدین علیہ نے کبی سائل کے جواب میں لآ

ہمی نعم (ہاں) ہوتی میعنی امام زین العابدین علیہ نے کبی سائل کے جواب میں لآ

ہمی نعم (ہاں) ہوتی میعنی امام زین العابدین علیہ نے کہا یہ ان ہے کہ حضرت من بصری نے کہا کہ ای اس کے بعد نوار کی قرید گئے فرزد ق نے قرید کے بعد نوار کی قرید گئے فرزد ق نے قرید کے بعد نوار کی قرید گئے فرزد ق نے قرید کے بعد تو میرے ہاں

معنوص تھا لیکن آج تمام لوگوں سے زیادہ مجبوب ہے۔(البدایدوالنہایہ ۲۲۵ج ۹)

ابن جري الحقة يل كر٥٠ هم يس جب كدفرز دق كاعالم ثباب شروع جور باتهااس فاشهب اور بعیث کی جو کی انہوں نے فرز دق کی شکایت زیاد بن ابی سفیان کے پاس کی زیاد نے سکم دیا کہ فرز دق کو حاضر کیاجائے فرز دق کو جب علم ہوا کہ مجھے زیاد گرفتار کرناچا ہتا ہے تو یہ بھاگ کرمدینہ منورہ کے گورز معید بن عاص کے پاس چلاگیاور یہ بھی روایت ہے کہ اس کے بعد اس نے ایک تصیدہ کھا جس میں حضرت معاوید كے متعلق گلدوشكو ، كيازياديدك كرفرز د ق پرزياد ، ناراض ہوااور يحكم ديا كه جهال كہيں فرز د ق ملے اس كو گرفتار کرلیاجائے لیکن زیاد فرز دق کو گرفتار نہ کر مکا کیونکہ اس نے مدینہ منورہ میں سعیدین عاص کے پاس جا كريناه لے في اور معيد كے بارے مدحيد قصيره بھي لھا جن ميں يہاكوئي زياد كو ماكرميرا پيغام دےك میں معید کی پناہ میں آگیا ہوں اور معید جس کا ہواس کی طرف بھی کی مجال نہیں کہ آ تکھ اٹھا کر دیکھے فرز دق زیاد کے مرنے تک مدینه منوره اورمکه مکرمه میں جی رہا چرجب عبد الملک بن مروان کا دور حکومت تھا تو عبدالملك كالؤكا مثام بن عبدالملك في كے ليے گيا جب حرم كعبه ميس طواف شروع كيا اور جرا مو دكو بو ... دین لا توزیادہ جوم کی بنا، پر جم اسود کو بوسندرے ما آخر کارایک جگر بیٹھ کرلوگوں کے بچوم کے کم ہونے کا انتظار کرنے لگا ہٹام کے ارد گردشای امراءاوراور مثیر وغیرہ بھی تھے یہ ابھی بیٹھا ہواانتظار کر رہاتھا کہ اچا نک رمول الله خالفة للله كالمنظمة على العابدين علينه طواف كعبد كے ليے تشريف لائے لوگول نے جب ويكھا كدامام زين العابدين وليع تشريف لات يس توانهول في مطاف (طواف كي مكر)

(نبیں) کالفظ نبیں فرمایا بلکہ ہمیشہ م (یاں) ہی کہا مگر کلمہ شہادت میں لا (نہیں) کا لفظ ضرورآب كى زبان پرآتا تھااورا گركلمة شهادت ميس لآ كہنے كى ضرورت مدموتى تو اس میں بھی لاز نہیں) کی جگہ آی تعم (ہاں) ہی فرماتے نیزفرز دق کہتا ہے کہ ان کے دونوں ہاتھ بادل میں کہ جن کا لفع سب دوست اور دسمن کے لیے ہے وہ مسل برستے = کو خالی کردیاامام زین العابدین الله جرامود کے قریب تشریف لے گئے آپ نے جرامود کو بوسدیا ہٹام اور اس کے تمام حواری منظر دیکھ رہے تھے کدایک شای نے ہٹام سے پوچھا پر کو ان ہیں جن کے لیے لوگوں نے تمام مطاف ہی خالی کر دیا ہے، ہشام نے بیرخیال کرتے ہوئے کہا کدا گریس نے بتایا کہ رمول الله کے بیٹےزین العابدین بیں توبیلوگ بھی ان کی طرف التفات کریں گے لہذا تجالی عافانہ کے طور پر کہنے لایس نہیں بھیاتاو ہال فرز دق (نای گرای شاعر) بھی موجودتھا اس نے مشام اورشامیوں کی طرف مخاطب مو كركهاانا اعرفه ان كويس جانا مول ، صرف يس بى تبيس جانا بلكدان كو خاد كعبديس عل وحرم پہنیاتے ٹی اوران کے قدم رکھنے کی جگد قدم کی جائے کو زمین بطحاء بھی محوس کر لیتی ہے ہم اس تصیدے کا ذكر يهط بحواله البدايه والنهايه كريكي يل نيز حافظ ابن كثير كےعلاده ال قصيد ب كا تذكره درج ذيل محد ين نے کیا ہے، علامدا بن خلکان (المتوفی ١٨١ه ) نے دفیات الاعمان ٢٣٨ ج٢ ميس ابن عمار منبلي (المتوفی ١٠٢٨ ) في شذارت الذاب ١٨٢ه ج ١ يس علامه شرادي في اتحاف ٥١ يس علامة تى الدين كي (المتوفى ٤٧١هـ) فيطبقات شافيعه ١٥١ج اليل عافظ الوقيم (المتوفى ٣٣٠هـ) في طبعة الادليا صفحه ١١٩ نے شرح شوارمغنی ۴ ۲۳ میں علامہ بنجی نے نورالا بصار سفحہ ۲۳۸ میں علامہ ابن جحرمکی (المتوفی ۷۵۴ھ) فے صواعتی عجر قد صفحہ ۱۱۹ میں علامہ دمیری (المتوفی ۸۹۸) نے حیاۃ الحیوان ۱۱ج امیں سبط ابن جوزی (المتوفى ٢٣٩ ج ابين علامه ابن صباغ نے فصول عهمه ٢١٨ بين علامه ابراہيم قندوزي (المتوفى ١٢٩٣هـ) نے بنا بیج المودة 29 ميں علامه ابن طلحه شافعي نے مطالب الوؤل صفحه 2 ميں احمد صن زيارت نے تاريخ الادب العربي ٢٠١مين دا تا مجج بخش جويري (المتوفى ٢٥٥ه م) في كثف الحجوب صفحه ١٣٢ مين علامه ابو گرعبدالندزوزنی (المتوفی ۱۳۷۱ه) نے شرح مبع معلقات میں ان مذکورہ بالا محدثین کے علاوہ دیگرعلماء نے بھی اپنی اپنی تصنیفات میں اس قصیدہ کاذ کر کیا ہے۔جب اس قصیدے کو ہٹام نے سنا تو وہ فرز دق پر تخت ناراض ہوگیااوراس کوعمفان کے جل خاند میں قید کردیا۔

یں اوران کے لیے رکنا نہیں ہے، چنانچے روایات میں ہے کہ امام زین العابدین علیق انگور پندفر مایا کرتے تھے ایک مرتبد مدینه منورہ میں عمدہ قسم کے انگورآئے آپ کی ام ولد کنیز نے انگور خریدے اور افطار کے وقت آپ کے پاس لائی آپ ان کی طرف ہاتھ بڑھا بی رہے تھے کہ دروازے پرایک سائل آیا آپ علیش نے کیز کو کہا کہ بدسائل کو دے دو کنیز نے عرض کی کچھ آپ رکھ لیس بقایا سائل کو دے دیتے ہیں فرمایا نہیں تمام بی سائل کو دے دو کنیز نے دوسرے دن پھر بازار سے انگور تربیرے اور افطاری کے وقت پھرامام کی خدمت میں پیش کیے اتفا قا پھرسائل آگیا آپ نے کنیز کوفر مایا تمام سائل کو دے دو تیسرے دن پھر کنیز نے انگورمنگواتے اور بوقت افطار امام زین العابدين عليه كى بارگاه ميں پيش كيے اس مرتبد سائل حد آيا تو امام عليه في انگور تھاتے اور فرمایا کہ الحداللہ جماری طرف سے تو کوئی کو تاہی نہیں ہوئی امام زین العابدین علیا اکثرروزہ رکھا کرتے تھے حکم یہ ہوتا کہ ہر دن ایک بکراذ نے کیا جائے اس کو یکایا جاتا جب وشت یک ما تا تو خود دیگول پر جمک کردیکھتے پھر بڑے بڑے پیالے منگاتے اور فرماتے اس میں فلال خاندان کے لیے ڈال دو اور اس میں فلال خاندان کے لیے ڈال دو بہاں تک کہ دیکیں ختم ہو جاتی پھرآپ کے لیے روٹی اور فبحور لائی جاتی = امام زین العابدین علیہ کوجب پر لگاتو آپ نے بادہ ہزار درہم اس کے پاس مجیم کین فرزدق نے یہ کہ کربارہ ہزارد رہم واپس کرد شےکہ اس نے دنیاوی اجرت کے لیے یہ قصیدہ ہمیں کہا بلکہ میں اللہ اوراس کے رسول کی رضااور حصول اواب کے لیے کہا ہے۔ امام زین العابدین علیا نے پھریردقم فرزدق کے پاک بیج دی اور فرمایا کہ ہم آل محرکا پر اصول ہے کہ جو چیز دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے ہم اے کے لا مندا تم کو تمہاری نیت کا بھی اج عظیم دے گا، وہ ب کچھ جاتنا ہے پھر فرز دق نے اس کو قبول کرلیا۔ فرز دق کی دفات ۱۱۰ جری میں ہوئی فرز دق کامعاصر (ہم عصر ) بہت بڑا اثاء بریر بن طفی ابورز ہ بصری فرزدق کی وفات کے چالیس دن بعدفت ہو کیا تھا۔ (مفتی غلام ربول) (انتذان)

آپ و یک کھا کررات بسر کر لیتے امام زین العابدین علیہ کی بیعادت مبارکھی جب تک کھاناصد قدینہ کر لیتے اس وقت تک خو د کھانا مذکھاتے بیٹیموں مسکینوں کو اپنے دسترخوان پرديكھ كربہت خوش ہوتے تھے ابو تمزہ ثمال كابيان بكدامام زين العابدين عليف رو ٹیول کا تھیلا اپنی پشت پراٹھا لیتے اور صدقہ کرتے تھے اور فرماتے کہ پوشیدہ صدقہ الله تعالیٰ کے غضب کوختم کردیتا ہے ،مفیان بن عینیہ سے روایت ہے کہ ایک سر درات میں جب کہ بارش ہو رہی تھی ملم بن شہاب زہری نے علی بن حین (امام زین العابدين عليه ) كود يكها كرآب اپني پشت پرآٹے كى بورى اٹھاتے جارہے يي عرض كيا اے رسول الله تأفیلین کے بیٹے میرافلام اٹھالیتا ہے امام علیہ نے فرمایا نہیں چرز ہری كہنے لگے ميں خود اٹھا تا ہوں امام اليا نے فرمايا ہر گزنہيں كيونكه مير اسفر كااراده ب جس کے لیے زادراہ کی ضرورت ہے میں جاہتا ہول برزادراہ خودمحفوظ جگہ پررکھ دول امام عليه نے زہري كوفر ماياتم اپناكام كرو مجھے چھوڑ دوانسان كے سفرين جو چيزاس کی تجات کاباعث بنے وہ خود اس کوسر انجام دینی جاہیے کچھ دنوں کے بعدز ہری نے امام زین العابدین علیا سے کہا کہ آپ فرمارے تھے کہ میں نے سفر پر جانا ہے تشریف نہیں لے گئے آپ نے فرمایا زہری وہ سفرنہیں جس کا تمہیں گمان ہوا ہے بلکہ سفر سے مرادموت کاسفرے میں اس کی تیاری کردہا ہوں موت کے سفر کی تیاری ،اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا ہے، ابن کثیر لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق نے کہا ہے کہ مدینہ منورہ میں کئی گھرانے ایسے تھے جنہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کارزق کہاں سے آتا ہے جب امام زین العابدین علیظ کی وفات ہوئی ان کارز ق بند ہو گیا پھر انہیں معلوم ہوا کہ جمارارزق توامام زین العابدین مایش کے گھرسے آتا تھا ابن کثیریہ بھی لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین ملیلی نے دومرتبہ اپنا تمام مال الله تعالیٰ کے راستے میں تقبیم کردیا تھا۔ (البدايه دالنهايه ١٠٥٥)

جب سرف بن عقبه نے مدینه منوره پر حمله کیا تو مدینه منوره کی تقریبا جارمو عورتیں ان کے بی اوران کے غلامول نے امام زین العابدین علیہ کے ہال پناہ کی بلکہاس سے بھی زیاد ولوگ شہر چھوڑ کرامام عالی مقام زین العابدین علیا کے ہاں چلے گئے آپ نے تمام لوگوں کے تھانے پینے کا انتظام فرمایا یہاں تک کرسر ف بن عقبہ مدینه منورہ سے چلا گیا تو جولوگ ان ایام میں امام زین العابدین علیا کے زیر کفالت رہےوہ بعد میں طف اٹھا کر کہتے تھے کہ ہم نے اپنے مال باپ کے گھر میں وہ آرام اور خوشی نہیں دیتھی جوامام زین العابدین علیا کے گھر میں دیتھی ہے ایک مرتبہ امام زین العابدین محد بن اسامہ بن زید کی بیمار پری کے لیے تشریف لے گئے تو محمد بن امامہ نے رونا شروع کر دیا ،امام زین العابدین الیا نے فرمایا تم روتے کیوں ہو کہا میں نے قرض دینا ہے اس کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہے فرمایا کتنا عرض ہے عَرْضٌ كياستره ہزار دينار بين تو امام زين العابدين علينا نے فرمايا تم فكرية كرو بم ادا كتة بي چنانچيامام زين العابدين عليه في تمام وض ادا كرديا-

(البداید دانجه)

امام زین العابدین علیها کی وفات کے بعد جب آپ کوشل دیا گیا تولوگوں

نے آپ کی پشت پر کچھ آثار دیکھے پوچھا یہ کیسے نشانات پس بتایا گیا کہ آپ رات کے

وقت آئے کی بوریاں پشت پر اٹھا کر پوٹیدہ طور پر مدینہ منورہ کے گھرانوں میں پہنچایا

کرتے تھے اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ جب آپ علیها کی وفات ہوئی تو معلوم ہوا کہ

آپ اٹل مدینہ کے مو (۱۰۰) گھرول کی متقل کفایت فرمایا کرتے تھے اور کھانے

پینے کی چیزیں خود اٹھا کران کے گھرانوں میں پہنچایا کرتے تھے۔

(البدايدوالنهايد١٥٥ ج ١٩٥) عرضيكه امام زين العابدين عليه بهت يرك فياض اور تخي تقد اس وقت تک خود کھانا نہ کھاتے جب تک صدقہ نہ فرما لیتے، عزیبوں، مسکینوں اور تکلیف زدہ لوگوں کو ایسے دستر خوان پر بٹھا کرخوش ہوا کرتے جوشخص آتاا گروہ بچوں کو ساتھ نہلاتا تو آپ اس کو کھانا کھلانے کے بعد کافی مقدار میں اس کے بچوں کے لیے بھی اس کے گھر کھانا بھیج دیسے آپ جو چیز زیادہ پند فرماتے اس کا صدقہ کرتے چنا نچہ آپ شکر اور بادام زیادہ صدقہ کرتے اس کے بارے میں آپ سے بوال کیا گیا تو آپ نے اس است کریمہ:

## لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّحَتَّى تُنْفِقُوا عِمَّا تُحِبُّونَ الْ

کی تلاوت فرمائی (تم اس وقت تک ہر گزنیکی ماصل نہیں کر سکتے جب تک اس میں سے خی نه کرو جے مجبوب رکھتے ہو)اور آپ ان دو چیزول (محکراور بادام) کو بہت يندفرمايا كرتے تھے لبنداان كاصدقہ بھى زياد ، فرماتے تھے نيزآپ الينا مظلوم اورخمة عال لوگوں کی زیادہ امداد اور حمایت فرمایا کرتے تھے چونکہ وہ فلا می کادور تھا اس لیے اسلام نے غلامی کی مالت کو آزادی سے بدلنے کو بہت بڑی نیکی اور واب قرار دیااس کی تئی صورتیں تجویز کیں یا تو براہ راست غلام کو خرید کر آزاد کر دیا جائے یا پھر گٹا ہول کے کفارے میں ان کو آزاد کردیا جائے وغیرہ وغیرہ امام زین العابدین عالیہ نے حتنے غلام آزاد کیے بیل کسی اور نے اتنے نہیں کیے آپ مائیل جب بھی غلام یا کنیز خرید تے تو آپ ان و اپنی خدمت کے لئے نہیں خریدا کرتے تھے بلکہ آپ آزاد کرنے کی نیت سے خریدا کتے تھے جب آزاد فرمادیتے اس کی تعلیم و تربیت بھی فرماتے اور اس کو اپنی طرف سے انتامال دیتے کہ اس سے غلامی کے اثرات ختم کر دیتے جب وہ آزاد ہو جاتا تووہ اپنے آپ کو ایک باضمیر انسان تصور کرتا نیزوہ امام زین العابدین علیہ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوتا کہ آپ کے ہاں سے جانا وہ پندی مذکرتا لیکن امام زین العابدين اليُلافر ماتے كەتم جاكتے ہوكہ لوگ تمہيں پر تمجھيں كەالجى تك تم غلا مى كے پنجہ

سے آزاد نہیں ہوسکے امام زین العابدین علیق کے زمانہ میں مدینہ منورہ کے گلی کو چول میں غلام ہی نظرا آتے جن کو امام زین العابدین آزاد کر بچکے تھے مور فین کھتے ہیں کہ آپ نے تقریباً پچاس ہزار سے زائد فلاموں کو خرید کر آزاد کیا ہے بایں و جدفرز دق نے آپ کی تعریف میں کہا ہے کہ قریب جب مصیبت میں پھنس جائیں تو ان کے بوجھ اٹھانے والے ہیں ان کے احمانات تمام محلوقات پر عام ہیں تو بتا تو ہی دنیا میں کون ہے جس کی گرون میں ان کی تعمقول کے ہار نہیں ہیں ان کمالات کے مالک علی بن حین (امام گرون میں ان کی تعمقول کے ہار نہیں ہیں ان کمالات کے مالک علی بن حین (امام زین العابدین) تو ہیں جو رمول اللہ کی اولاد ہیں کہ جن کے فور ہدایت سے ساری اسٹیں ہدایت ماصل کرتی ہیں ۔ (البداید والنہایہ ۱۹۰۵)

## امام زين العابدين عليه كى كرامات

دنیا چونکہ عالم اسباب سے ہے اور عالم اسباب میں ہر چیز کوئی دیجی سبب سبب مربوط کر دیا گیا ہے کہ جب وہ سبب پایا جائے قر مسبب بھی پایا جائے کی بعض اسباب اسے میں جن کاسراغ لگانے سے ہماری عقلیں قاصر میں اور فہم وادراک سے عاجزیں گویا کہ ہماری نظروں میں مبب سبب کے علاوہ بھی موجود ہوجا تا ہے اس کو خرق عادت کہتے میں میڈق عادت کا گرانبیائے کرام سے صادر ہوتو معجزہ عادت کہتے میں میڈق عادت (خلاف عادت ہے اور تکلین نے کہا ہے کہ خلاف عادت کی چھیں ہیں:

نمبر اجمعجزه، جو بنی سے بعداز دعویٰ نبوت صادر ہو۔ نمبر ۲:ار ہاص کمجو نبی ہے قبل از دعویٰ نبوت صادر ہو۔

المريد شريف جرماني (المتوفى ۱۸۱ه م) ارباص كي تعريف من الحقة ين ما يظهر من الخوادق عن النبي على قبل ظهورة كاالنور الذي كان في جبين آباء نبينا على =

نمبر ۳: کرامت، جود کی سےصادر ہو۔

غبر ٢٠: معونت، جوعام مومنول عصادر ور

نمبر ۵:اہانت، جو کافرسے اس کی عرض کے خلاف صادر ہو۔

نمبر ٢: التدراج ، جو كافر ساس كى عرض كے موافق صادر ہو\_

نیر متلمین نے کہا ہے کہ معجزہ نی کے دعویٰ نبوت میں سیے ہونے کی دلیل ہاور کرامت اولیاء برق کی شریم و تعظیم ہے کرامت اصل میں معجزہ کا پُرتو ہے فرق ا تنا ہے کہ نبی پر اپنے دعویٰ نبوت کا اظہار فرض ہے اور ولی پر اپنے حال کا اخفا (پوشیرگی) لازم اور ضروری ہے ہاں اگر کسی مقصد کی وجہ سے اظہار کرنا پڑے یا خود بخود اس كا اظہار مو جائے تو كوئى حرج تبيس چنانچه جب امام زين العابدين عليم كو عبدالملك بن مروان نے گرفتار كر كے ياؤل ميں بيريان، باتھ ميں زنجيري اور گردن میں طوق ڈال دینے پھر ملک شام کی طرف لے جانے کے ادادے سے امام زین العابدین علیا کو مدینه منوره کے باہر ایک خمد میں رکھا اور اسے گماشتے (چوکیدار) بھی گہانی کے لیے مقرد کرد تیے توامام زین العابدین الله کے شاگردابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ میں آپ کے خمہ میں عاضر ہوا آپ کی برعالت دیکھ کر میں نے رونا شروع کر دیااور میں نے عرض کیا کہ کاش آپ کی جگہ جھے پابند ملائل کیا جاتا اورآپ محفوظ رہتے تو امام زین العابدین علیا نے فرمایا اے زہری تو بدخیال کرتا ہے كدان زنجيرول اورطوق سے ميں تكليف ميں جول اگر ميں جا جول تو يدفورا اتر جائيں پھر آپ علیا ف این ما تھول کو زنجیرول سے اور پاؤل کو بیر یول سے علیحدہ کرلیا چر تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ یاؤں کو زنجیروں اور بیریوں میں ڈال لیا پھر فر مایا اے زہری جونی سے خلافت عادت قبل از طمجور نبوت ظاہر ہو جیسے کہ وہ اورجو ہمارے نبی کریم کاٹیڈائیز کے آباؤ اجداد

میں ان کے ماتھ اس حالت میں دومنزلول سے زیادہ منہ جاؤں گاجب مجبح ہوئی تو آپ اس خیمہ سے غائب تھے زہری کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں عبد الملک بن مروان کے پاس گیا تو اس نے مجھ سے امام زین العابدین الیا کا حال پوچھا میں نے بیان کیا تو عبدالملک بن مرون نے کہا کہ جس وقت میرے گماشتوں نے انہیں گم کر دیا توامام زین العابدین طایش میرے پاس تشریف لاتے اور کہنے لگے کداب میرے اور تہمارے درمیان کوئی چیز مائل ہے ( یعنی میرے اور تمہارے درمیان کوئی چیز مائل نہیں ہے اور جوسلوک کرنا چاہتے ہو کرلوتمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے) عبدالملک کہتا ہے کہ میں نے کہا آپ بہال گھریں۔ امام زین العابدین الله نے کہا کہ میں گھر نہیں سکتا۔ آپ علينا تشريف لے گئے اور ضرائی قسم میں آپ علينا كے رعب وجلال سے خوف زوہ ہو كيا۔ اب ظاہر ہے کہ امام زین العابدین علیہ نے اپنے ہاتھ اور پاؤل سے متھ کو بال اور بیریاں جدا کر دیں اور پھران کو پہن بھی لیا جس سے مقصد پیٹھا کہ ہم خدا کی رضا پر راضی ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ طاقت دے رکھی ہے کہ یہ ظاہری طور پر پابند سلامل ہونا ہمیں بہتو نقصان پہنچا سکتا ہے اور مذہ ی بیدہمارے لیے کوئی ظاہری رکاوٹ ہے اب اس مقصد کے اظہار کے لیے آپ سے اس کرامت کا صدور ہوا اور ولی اگر چداینی کرامت کااظہار نہیں کرتالیکن بعض مقاصد کے لیے اظہار کربھی دیتا ہے اور یہ بھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ کرامت معجزہ کا پر تو ہے اور ولی نبی کا نائب ہے امام زین العابدین علین صرف ولی بی نہیں بلکہ دین اسلام کے امام اور نبی سائٹی ہے بیٹے اور آپ کے برحق نائب ہیں حضور طائیلین کی نیابت میں آپ کو تمام تصرفات کا اختیار دیا گیا سیاہ وسفید كة آپ مختار تصعلوم غيبيدآپ پرمنكشف تصحما كان و مايكون كاعلم اورلوح محفظ پرآپ کواطلاع تھی صرف کرامات ہی نہیں دیئیے گئے بلکہ مجسمہ کرامات تھے آپ کی بے شمار کرامات ہیں جن میں چندورج ذیل ہیں

ایک دن آپ اپنے غلاموں کے ساتھ ایک جنگل میں تشریف لے گئے عاشت کے تھانے کے لیے جب دسترخوان بچھادیا گیاو ہیں ایک ہرن آ کر تھہر گیا آپ علیا نے اس کو کہا میں علی بن حبین بن علی بن ابی طالب ہوں اور میری مال قاطمہ بنت رسول النُدكَانَيْنَ إِنْ جِمْ أَوَ اور بمارے ساتھ كھانا كھاؤ ہرن آ يكے پاس آيا آپ نے اس كو کھانادیااس نے کھایا پھر ایک طرف چلاگیا کسی ایک فلام نے کہااسے ذرا پھر بلائیے۔ آپ علیا نے فرمایا: اگرہم نے بلایا تواسے پناہ دیں گے تمہیں اس کی پناہ پھکرانا ہو گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر گزنہیں ٹھکرائیں گے حضرت زین العابدین علیہ نے ہران کو بلایا پھروہ آگیا اور دسترخوان کے نزدیک تھہر گیا اور ان کے ساتھ کچھ کھایا جس ایک نے ہرن کی پشت پر ہاتھ رکھا تو وہ بھا گ گیا۔حضرت امام زین العابدین علیقا نے فرمایا تم نے میری پناہ کو تھگرا دیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ چند ساتھیوں کے ہمراہ جنگل میں جارے تھے کدایا نک ایک ہرنی آگئی اور آپ کے پاس آ کر کہنے لگی لگی کداے ا بن رمول الله كالليَّةِ إِنهَا كل فلال قريشي ميرا بحيرا للهالا يا ہے اور ميں نے تو اس توكل كادو دھ بھی نہیں پلایا آپ نے اس قریشی کو بلایا و و آیا تو آپ نے فرمایا یہ ہرنی شکایت کرتی ہے کہتم اس کا بچدا ٹھالائے ہواوریہ ہرنی اب جھسے درخوات کررہی ہے کہ میں تجھے اس کا بچہوا پس کرنے کے لیے کہوں تا کہ وہ اسے دودھ پلائے اس قریشی نے بچہ لا کرحاضر کیا حضرت امام زین العابدین علیشانے دونوں کو چھوڑ اتو ہرنی چوکڑیاں بھرتی شور مچاتی چل گئی۔ ماضرین نے دریافت کیا اے رمول اللہ کے بیٹے یہ کیا کہتی ہے آپ علينا فرماياتمهين بالفاظ جزاك الله خيراً وعاديتي ب\_ (ثوابدالنبوت ١١٣)

منہال بن عمر و کہتے ہیں کہ ج کے دنوں میں حضرت زین العابدین الیٹا کو ملنے گیا تو آپ نے جھے سے خزیمہ بن کاٹل اسدی کے متعلق پوچھا میں نے عرض کیا و ، کو فہ میں موجو د ہے تو آپ نے اس کے لیے یہ بدد عائیہ کلمات کمے اے اللہ اس کو آگ کی

حرارت میں جلا دے منہال بن عمرو کہتے ہیں جب میں کوفہ واپس آیا تو معلوم ہوا کہ مخار
بن البی عبید ثقتی فی خروج کر چکا تھا، میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے گھوڑے پر سوار
ا مخاربین البی عبید ثقتی یہ پہلے ناصی تھا حضرت علی ہے دشمنی رکھتا تھا یہ اپنے چپا کے پاس مدائن
میں رہتا تھا جو کہ مدائن کا گورز تھا ایک مرتبدا مام من علیفان کے چپا کے پاس محلوق مخارف ایسے چپا کو
کہا کہتم امام من کو پکو کر معاویہ کے پیر دکر دو تو تمہیں انعام واکرام سے نوازیں گے اس کے چپانے کہا
مخار بکواس بند کرو\_( تذکر ۃ الخواص ۱۷۹)

اب مختار نے مجھا کہ جب تک میں امام حین ﷺ کانام استعمال نہیں کروں گا مجھے کامیا بی نہیں ہوگی لہذا یہ کو فی لہذا یہ کو گھر کے حقید نے اپنانا تب مقرد کیا ہے لوگوں نے اس کی حمایت شروع کر دی این زیاد نے اس کو گرفتار کر کے کو ڈے مارے چونکداس کی ہمٹیرہ صفیہ بنت ابی عبید حضرت عبداللہ بن عمر شاہ کی زو جھیں لہذا ابن عمر کی مفارش پر مختار کو رہا کر دیا محیا، امام زین العابدین مائیشا کی بیعت کرنا چای مگر آپ نے بیعت لینے سے انکار کر دیا۔ (البدایہ دانہ ایہ ۱۹۵۸ ج ۸ مروج الذا ہب ۱۹۵۸ ج

ہواجب اس کے پاس پہنچا وہ بھی گھوڑ ہے پر سوار ہور ہا تھا ہم دونوں چل پڑے مختار
ایک جگہ پر جا کر کھڑا ہوگیا ایک آدمی کا انتظار کرنے لگا اچا نگ خزیمہ بن کا ہل اسدی کو پکڑ

ایک جگہ پر جا کر کھڑا ہوگیا ایک آدمی کا انتظار کرنے لگا اچا نگ خزیمہ بن کا ہل اسدی کو پکڑ

ایک جگہ پر جا کر کھڑا ہوگیا ایک آدمی کا انتظار کرنے لگا اچا نگا ہے اوفی جھڑ کو این کے مقابلہ کے اسلامان بن صرد بھی مارا گیا ہو لیے بھیج دیا لڑائی شروع ہوئی تو ابین کو بری طرح شکت ہوئی خودان کا سردار سلمان بن صرد بھی مارا گیا ہو پہنے انہوں نے راہ فرارا طبیا رکھیا جب بیر تو ابین شکت کھا کرکو فد چہنچ تو مخارفتی نے جیل طاحہ سے ان بقید کی طرف تعزیت نامہ کھو کر روانہ کیا اور رامام جمین طرف تعزیت نامہ کھو کر روانہ کیا اور رامام جمین کا کہوگئی کے تاکول سے بدلہوں گا اور ان کا ایما خون بہاوں گا کہوگؤں کو بخت نصر کا زمانہ یاد آجائے گا کہا ک

چنانچ پھارتھی نے امام حین الفا کے قل کے بدلے میں سر ہزار شامی اور کو فی قتل کیے امام عالم نے اپنی سند کے ماتھ روایت ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مبیب ٹائیاتی پروی بھیجی کہ قوم یہود نے حضرت ذکر یا طینا کوقل کمیا تو ان کے خون کے بدلے ستر ہزار یہودی قتل ہوئے اور آپ کے نواسے حضرت امام حیلن ﷺ کے ایک خون کے بدلے ستر ہزار اورستر ہزاریعنی ایک لاکھ جالیس ہزار (شامی و كونى اقتل ہوں كے چنانچے اللہ تعالىٰ كاوعدہ يورا ہواكہ مختار تقتى نے ستر ہزار شاى وكونی قتل كيے اور پھرعباسى ملطنت کے بانی عبداللہ مفاح کے ہاتھ سے ستر ہزار شامی دکونی مارے گئے قاتلان حین نے دنیا میں یول ہی عذاب دیکھا جیسا کہ یہود نے بخت نصر سے دیکھا ابھی ان قاتلان حین کے لیے آخرت کاعذاب باقی ہے۔ نیزید بھی کھا کہ جو تخص ہمارے ماتھ اس کام میں شرکت کرنا چاہتا ہے وہ ہم سے وعدہ کرے اس خلاکو جب توابین میں سے رفاعہ بن شداد ، معد بن خزیفہ بن بمان ، حمزہ بن شمیط ، یزید بن انس ،عبداللہ بن شداد ، عبدالله بن كامل وغيره نے پڑھا تو وہ فوش ہوتے كه شدا كاشكر ہے كدا بھى ايك ايسا شخص موجود ہے جونون حیمن کابدلہ لینے کادل میں جذبہ رکھتا ہے چنانجے رفاعہ بن شداد جاریا نچ آدمیوں کو لے کرجیل خانہ میں گیااور مختار سے ملاقات کی اور کہا کہ ہم لوگ تم کو جیل خانہ سے نکا لناچا ہتے ہیں ،مختار نے کہا صبر کرویس خو دجیل خانہ سے باہر آ جاؤل گاچنا نچ حضرت عبدالله بن عمر كى مفارش سے مخارجيل سے باہر آ محيا اور اپنى جماعت بنانا شروع كردى اى اشاءيس حضرت عبدالله بن زبير نے تو فد كانيا گورز عبدالله بن مطيع كومقر ركر ديااورعبدالله بن مطبع نے آتے ہی شہر کا کو توال ایا س بن الی مضارب کو مقر رکیا۔ ایاس نے عبداللہ بن مطبع =

کر مختار کے سامنے حاضر کیا گیا مختار نے کہا الحد لله کد الله تعالیٰ نے مجھ کوتم پر مسلط کیا ہے = کو مختار کی سرگرمیوں سے مطلع کیا چنانچے عبدالله بن مطبع نے مختار کے چھازید بن معود تفقی کو حین بن رافع ال دی کے ہمراہ بھیجا کہ مختار کو میرے پاس بلاؤ مجھے اس سے ضروری کام ہے یہ دونوں مختار کے پاس گئے مختار گورز کی ملاقات کے لیے تیار ہو کھیالیکن زید نے یہ آیت پڑھی:

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوالِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ ( آثر آيت تك) مختار مجھ کیا کہ زید کامطلب کیا ہے مختار نے کہا کہ جھے سر دی لگ رہی ہے اور بخار چودھ رہا ہے مھے پر کیزا (لحاف) ڈال دو پھر حین بن رافع کو کہنے لگا کہ میں جانے کے لیے تیارتو ہوں مگر مجھے بخارہو گیا ب جبطبیعت درست ہو گی تو گورز سے ملاقات ہو گی،اس کے بعد مختار نے اپنی جماعت کے آدمیوں سے بات کی اور کو فہ کے گورز کے عوائم سے ان کو مطلع کیا اور خروج کا اظہار کیا لیکن اس کی جماعت سے معد ان الى معد كہنے لگاكدا بھى كچھ دن خروج كوملتوى ركھوچتانچ يختارنے كچھ دنوں كے ليے خروج كوملتوى كرديا اورخودرو پوش ہوگیااور سعد بن ائی سعد نے جارآدی مدینه منوره رواند کیے کدوه محمد بن حنیدے پتہ کریں کیا واقعی انہوں نے مخارکو اپنانائب مقرر کیا ہے آپ نے فرمایا ہم نے مخارکو فول حین کابدلہ لینے کی اجازت دی ہے جب یہ بات اٹل کو فرتک پکیٹی تو انہوں نے مختار کی بیعت شروع کر دی اور مختار نے ایراہیم بن مالک بن اشتر کو بھی ایسے ساتھ ملالیااور اگلے دن 44 ھیس رات کے وقت خروج کیا دوسری طرف ایاس بن مضارب کو اورعبداللہ بن مطبع کورز کو بھی پرتہ لگ گیا کہ انہوں نے خروج کردیا ہے وہ سر کاری فوجیس لے کر مقابله میں آگئے الوائی شروع ہوگئی سر کاری فوج بھا گ پڑی اورعبداللہ بن مطبع گورز دارالا مارہ میں بند ہو گیا، ایاس بن مضادب مارا گیا مختار نے دارالامارہ کا محاصرہ کرلیا آخر کارعبداللہ بن مطبع دارالامارۃ سے پوٹیدہ طور پر نکل کر ابوموی اشعری کے مکان میں جا کر چھپ گیااور ایک دودن کے بعد عبداللہ بن مطبع کوفد سے بھا اگ کر بصر و چلا گیا مختار نے لوگوں کو کوف کی جامع مجد میں جمع کیااور خطبہ دیا جس میں لوگوں کو گھر بن حفیہ فی امامت سلیم کرنے کی ترغیب دی اورلوگوں سے من سلوک کاوعدہ کیا جب مختار کا کوفہ پرمکل قبضہ ہوگیا تواس نے دیگر بلاد اسلامید پر قبضہ کرنے کامنصوبہ بنایا بہال تک کدآذر بایجان ،مدائن بطوان کےعلاقول پر بھی اس کا قبضہ ہوگیا،ای اثناء میں مختار نے ان تمام لوگوں کی فہرست بنوائی جوابن زیاد کے لٹکر میں قتل حین میں شریک تھے یا جنہوں نے میدان کر بلامیں حصد لیا تھا جمر بن معد بثر بن ذی الجوش، =

اس نے جلاد کو بلایا تا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے اس کے بعد اس نے آگ = حفص بن عمر و وقتل کردیا گیا عمر و بن معداور شمر کا سرمدینه منوره میں محمد بن حفید کے پاس جیجا گیا،اس کے بعد مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو ابن زیاد کوقتل کرنے کے لیے بھیجا جوکہ واقعہ کر بلا کابراہ راست ذ مدد ارتهااور ساته یی وه تابوت بهی بهیجاجس میں وه کری رکھی تھی جس پر بیٹھ کرصرت کلی المرتشیٰ احکام جاری فرمایا کرنے تھے اورمختارلوگوں کو اس کری کے متعلق بتایا کرتا تھا کہ جس طرح مندا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکین کوموجب نصرت و برکت بنایا تھاای طرح شیعان علی کے لیے اس کری کونشانی قرار دیا ہے جس کی وجہ سے ہر گزیم کو فتح ونصرت حاصل ہو گی۔ ابراہیم مختار کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عبداللہ بن زیاد کے مقابلہ کے لیے نہر خارز ر کے مقام پر پہنچ گیاو ہاں عبداللہ بن زیاد بھی فوج لے کرآیا ہوا تھا دونوں لفکرول کا آمناسامنا ہوا۔ شامی فوج کوشکت ہوئی عبداللہ بن زیاد اوران کاایک اور بڑاسر دارحیین بن نمیر بھی مارا گیا، ابراہیم بن مالک نے عبیداللہ کا سر کاٹ کر مختار کے پاس بھیجااد راس کا جسم جلایا گیا، ابن اثیر کھتے ہیں کہ جب عبیداللہ بن زیاد کا سرمخرار کے سامنے پھینکا گیا تو ایک سانپ آیاو ہ اس ملعون ابن زیاد کے مندمیں داخل ہو کرنا کے سے نگلا بھرنا ک سے داخل ہو کرمنہ سے نگلا پیر بار داخل ہو تاریااو رنگلتاریا، امام ترمذي نے اس كواپني جامع ميں ذكر كيا بيز لھتے يال كي عبيد الله بن زياد كي مال"مرجانة نے اس كو كہا ا بنبیث تو نے (حمین )رمول اللہ کے بیٹے کوشہید کر دیا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں نہیں جائے گا

(نيراس سفى ١٥ ملد ٣) (تاريخ كامل ٢٧٥ ج ٣)

جب عبیدالله بن زیاد مارا گیا و رخ آرفتنی کی طاقت میں اضافہ ہوگیا تو بسرہ کا گورز مصعب بن زبیر مختار تقتی سے خار مخارفتی سے خطرہ مجھتے ہوئے مہلب بن ابی صفرہ کو ساتھ لے کر کو فہ پر تملہ کے لیے روانہ ہوا اور کو فہ سے مخار ا اپنی فوج لے کر نکلا، دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا مخار کی فوج کو شکست ہوئی ، مخار بھا گ کر کو فہ کے دارالا مارۃ میں محصور ہوگیا اور مصعب بن زبیر اور مہلب بن ابی صفرہ نے دارالا مارۃ کو فہ کا محاصرہ کرلیا یہ محاصرہ کئی روز تک جاری رہا ۔ آخر کارمخار شگ آ کر باہر مقابلہ کے لیے تکلاعبد اللہ بن دجاجہ کے دونوں لڑکوں طرفہ واطراف نے مخاری مارے اور مضان ع4 ہجری میں قتل کر دیا۔ (تاریخ کا ممل ۲۲ سے ۲۲

مفتى غلام رسول

جلانے کے لیے کہا جس میں خزیمہ کو پھینک دیا گیاہ ہ جل گیا میں نے اس واقعہ کے دیکھنے کے بعد کہا سمان اللہ فلیفہ مخار نے کہا کہ تم نے سمان اللہ کیوں کہا ہے میں نے فلیفہ بیان دیستے ہوئے کہا کہ خزیمہ کے متعلق امام زین العابدین علیش نے یوں فر مایا تھا، مخار گھوڑے سے بنچا تر ادور کعت نماز فل ادائی اور دیر تک سجدے میں پڑارہا پھر وہال سے چلا میں ساتھ ہی تھا، داستے میں میرا گھرا گیا میں نے مخار کو اخلاقی طور پر تھم نے کے اللہ تعالی نے امام زین لیے کہا مخار کہنے لگا اے منہال جب تم نے مجھے خود بتایا ہے کہ اللہ تعالی نے امام زین العابدین علیش کی اللہ تھا کی کہات کو پورا کیا ہے تو میں آئے کچھ نیس کھاؤں گا ابلکہ شرانے کاروز ہر کھوں گا کہ اللہ تعالی نے امام زین کہ اللہ تعالی نے امام زین کہا اللہ تعالی نے امام زین کہا تھا کہ میں اسے حضرت زین العابدین علیش کی مطابق خزیمہ کو مرز دی ہے۔ (خواہد النبوت کالا)

صاحب شوابدالنبوت نے بدروایت بھی ذکر کی ہے کہ جس ناقہ پر آپ سواری کیا کہ جس ناقہ پر آپ سواری کیا کرتے تھے جس وقت امام زین العابدین علیق کی وفات ہوگئی تو وہ اونٹنی حضرت امام زین العابدین علیق فی آکردیکھا تو امام زین العابدین علیق فی قرر کے سرہانے آکر دیکھا تو اونٹنی کو کہا کہ اٹھ اللہ تعالی تجھے برکت و لیکن اونٹنی نہ اٹھی تو امام با قر علیق نے فرمایا اسے چھوڑ دودہ جارہی ہے اس کے بعد صرف تین دل زندہ رہی پھروہ مرگئے۔

(شوابدالنبوت ١١٣٥)

الغرض امام زین العابدین علیا سے بے شمار کرامات کاظہور ہوا ہے۔آپ رمول اللہ کے بیٹے تھے اور پَرتُو نبوت تھے لہٰذا آپ سے کرامات کا صدور وظہور کو کی قابل تعجب بات نہیں ہے بلکہ آپ تو مسجمہ کرامات تھے۔

# امام زمین العابدین علیتیا کے ارشادات

آپ نے اپنے بیٹے امام باقر ﷺ سے فرمایا کہ پانچ آدمیوں سے دوستی نہیں کھنی چاہیے:

ا۔ فاس سے کیونکہ وہ تمہیں ایک تقمہ یااس سے تم پر بھی بیچ دے گا کیونکہ وہ لالج اور طمع کرنے والا ہے جولقمہ کے حصول کے لیے تمہاری قیمت لگا دے گا۔

۲۔ جھوٹے شخص سے بھی دوستی نہ کرنا کیونکہ وہ سراب کی مانند ہے۔قریب کو بعید اور بعید کوتم سے قریب کر دے گا۔

سے بخیل اور کنوس سے بھی دوستی ندر کھنا کیونکہ وہ تہیں اپنے مال سے اس وقت کاٹ دے گاجبکہ تم کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔

٣۔ اتمق سے بھی میل جول نه رکھنا کیونکه دو تمہیں نفع پہنچانے کی بجائے نقصان بہنماد سر کا

۵۔ قطع رحی کرنے والے سے بھی میل جول ندر کھنا کیونکہ میں نے اسے اللہ کی کتاب میں ملعون پایا ہے۔ چنانچے قرآن پاک میں ہے:

وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمُ ﴿ أُولَبِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللهُ

(البدايدالنهايه ١٠١ج٥) جوشخص ہمارے (يعنی اہل بيت رمول کے ) ساتھ الله کی رضا کے ليے مجت

2

3

کرتاہے قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت
کاسایہ عطافر مائیں گے اور جو ہمارے ساتھ اس لیے مجت کرتا ہے کہ آخرت
میں جنت ملے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت مرحمت فرمائیں گے او رجوشخص
ہمارے ساتھ کسی دنیاوی عرض کے لیے مجت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دسیع
دزق عطافر مائیں گے۔

ہ آپ فرمایا کرتے تھے اے مندا میں اس سے تمہاری پناہ مانگٹا ہوں کہ لوگوں کی نظر میں میرا ظاہرا چھا ہو جائے اور باطن بگو جائے۔

بعض لوگ خوف کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں یے گویا کہ فلاموں کی عبادت مے یہ یہ کویا کہ فلاموں کی عبادت کرتے ہیں یہ گویا کہ سودا گرول کی عبادت میں جو محض خدا کے لیے عبادت کرتے ہیں یہ آزادول کی عبادت سے ہے۔

موثن وہ ہے جو اپنا علم اپنی عقل میں سمو چکا ہے \_ سوال کرتا ہے کہ پیکھے،
 خاموش رہتا ہے تا کہ ہو ہے سمجھے اور عمل کرے \_
 خاموش رہتا ہے تا کہ ہو ہے سمجھے اور عمل کرے \_

کے وہ شخص کیسے تمہارا دوست ہوسکتا ہے جب تم اس کی کوئی چیز استعمال کرلوتو استخوشی مذہو۔

آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے بھائیو! میں تمہیں آخرت کے گھر کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ دنیا کے متعلق نہیں کیونکہ اس پرتو تم آگے ہی حریص ہو کیا تمہیں وہ بات یا دنہیں جو عینیٰ بن مریم نے اپنے حوار یوں سے کہی تھی کہ دنیاایک پل ہے۔ پس اسے عبور کراو۔ اس کی تعمیر شروع نہ کرو نیز فر مایا تم میں سے کون ہے جو دریائی موج پر گھر بناتے بید دنیا قرار کی جگہ نہیں ہے۔

امام باقر علیه سے روایت ہے کہ محد بن مسلم بن شہاب زہری ،امام زین العابدین علیه کی خدمت میں حاضر ہوئے اور زہری نہایت ہی غمنا کے تھے۔امام زین العابدین علیه نے خمنا کی کی وجہ دریافت فرمائی ۔عرض کیا گناہ سرز دہے جس کی وجہ سے پریشان ہوں فرمایا! زہری ناامید کیوں ہوتے ہواللہ تعالی کی رحمت تمہارے گناہ سے بہت زیادہ وسیع ہے زہری نے کہا:

الله اعلم حيث يجعل رسالاته (البرايدوالنهايد ١٠١٥)

نیز زہری نے عرض کیا کہ جھے پر جو معمتیں ہیں ان پرلوگ حمد کرتے ہیں اور جن سے میں نیکی کرتا ہوں وہی میرے خلاف ہوتے ہیں تو امام زین العابدین علیہ نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرکداس ذریعہ سے تواسینے بھائیوں کا مالک بن جائے گا زہری نے کہا کہ میں ان کے ماتھ احمان کرتا ہوں۔ امام علیہ نے فرمایا زہری تم بہت دور ملے گئے ہوان چیزول کے ذریعے اسے او پر اڑانے سے بچو، اے زہری جس کی عقل کامل مذہواس کی ہلاکت ظاہر ہے۔اے زہری تم پرلازم ہے کہ تم مسلمانوں کو اپنے گھر کے افراد کی طرح جمجھو بڑوں کو اپنے باپ کی جگہ چھوٹوں کو اولاد کی جگداور ہم عمروں کو اپنے بھائیوں کی جگدا گرتمہارے دل میں یہ بات آئے کہتم میں فلال کی نبیت برتری ہے تو تم غور کروا گروہ فلال تم سے بڑا ہے تو کھوکہ وہ جھ سے ایمان اور عمل صالح میں مبقت کرچکا ہے لہذاوہ مجھ سے بہتر ہے۔ اگروہ تہاراہم عصر ہے و خیال کروکہ مجھے اپنایقین ہے اوراس کے معاملے میں شک ہے و پھر کیا حق ہے كەلىپىنى يقىن كوشك كى بناء پرزك كركے شك كے بچھے چلے جاؤ \_اگرتم يەدىجھتے ہوكہ ملمان تمہاری عوت و تکریم کرتے ہیں تو کہوکہ بدان کافضل ہے جو انہیں حاصل ہے۔ ا گروہ تھے پرظلم وزیاد تی کرتے ہیں تو پھرخیال کروکہ یکسی گناہ کی و جہسے ہے جو جھے سے

سرز د ہوا ہے۔ اگرتم ان با توں کو معمول بنالوتو پھرتمہاری زندگی تمہارے لیے آسان ہو جائے گی اور تمہارے دوستوں میں اضافہ ہو جائے گا اور تمہارے دشمن کم ہو جائیں گے اگروہ نیکی کریں گے تو تم کو خوشی ہو گی زیاد تی کریں گے تو تم کو افسوس نہیں ہوگا۔

☆ آپاوگوں کو فرمایا کرتے تھے کہ تہارے لیے ہرآدی کے پاس بیٹھنا جائز بیں ہے: 
ہیں ہے کیونکہ قرآن پاک میں ہے:

فَلَا تَقْعُلُ بَعْدَ الذِّ كُرى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِيدُن ؈

ترجمه: "يادآنے كے بعد ظالم لوگوں كے ساتھ نديكھواور ندى يہ جاز ہے

كه جوتم جا مومند سے بات نكال دو"

چنانچةران پاك يس ب:

وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ا

تر جمہ: "اورجس کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑے" ورنہ ہی پی جائز ہے کہ جوتم جا ہووہ سنو\_

چنانچ قرآن پاک میں ہے:

\$

إِنَّ السَّبْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُؤلِّر

ر جمه: "ج شك كان اورآ تكه اوردل ان سب سي ضرور وال مولاي"

امام زین العابدین علیه یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہتم میں سے جو تحی مسلمان جھائی کی ضرورت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ۱۰۰ ضرورتوں کو پورا کرے گا اور جو تھی کی مصیبت دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے مصائب کو دور فرمائے گا اور جو تھی مظلوم کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ پل صراط پر

گزرتے وقت اس کی مدد فرمائے گا اور جو کسی بھو کے کو کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پہلول سے کھانا عطا فرمائے گا اور جو کسی ننگے کو کپڑے دے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کپڑے مرحمت فرمائے گا اور جو کسی بیمار کی بیمار پری کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا بھی مانگتے ہیں اور اس کو جنت کی بشارت بھی دیتے ہیں۔

یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ معجمر جب تکبر کا اظہار کرتا ہے تواس پر تعجب آتا ہے کیاوہ سوچتا نہیں کہ اس کا آغاز کیا تھا اور اس کا انجام کیا ہوگا آغاز اس کا نطفہ (گندہ پانی) تھا اور انجام اس کا مردار ہونا تھا اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ابن آدم پر تعجب ہے کہ اس کی ابتداء نطفہ ہے اس کی انتہاء جیفہ (مردار) ہے اور یہ پاغانہ کا برتن ہے پھریہ تکبر کرتا ہے اگر متحبر اپنی اول اور آخری حالت پرغور کرے اور یہ بھی سوچے کہ اس کے پہیٹ نے اسپے اندر کتنی گندگی اٹھا کھی ہے تو تجھی تکبر نہ کرے۔

امام زین العابدین علیا نے ایک آدمی کو دیکھا کہ یہ دعاما نگ رہا تھا کہ اے اللہ مجھے صبر کرنے کی توفیق دے فرمایا یہ دعانہ مانگو بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت (آرام) کا سوال کرواوراس پرشکر کرنے کی توفیق مانگو کیونکہ عافیت پرشکر کرنا یہ صیبت پرصبر کرنے سے بہتر ہے۔

امام زین العابدین کابیداد شادکہ عافیت پرشکر کرنا صبر کرنے سے بہتر ہے۔ یہ عوام الناس کے لیے ہے جو صبر پر قائم نہیں رہ سکتے اور جو صبر کرسکتے ہیں جیسا کہ خود امام زین العابدین عالیہ نے تمام زندگی میں صبر کر کے صبر کرنے کی مثال قائم فرمائی الن کے فزد کیک صبر کرنا شکر کرنے سے بہتر ہے کیونکہ صبر

شکر سے اعلیٰ ہے اور صابر ثا کر سے افضل ہے کیونکہ شکر کی جزاء زیادتی نعمت ہے اور صبر کی جزاءخود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ظاہر ہے کہ جتنا ثوابوں میں فرق ہے اتنا ہی کامول میں فرق ہے نیز شکر سے دنیاوی کام اور سامان بڑھتے ہیں اورصبر سے رضاء الہی ملتی ہے شاکر اپنا مال اللہ کے رائے میں خرچ کرتا ہے اورصابراپنی جان!اس سے ظاہر ہے کہ صبر شکر سے اعلیٰ وافضل ہے۔امام زین العابدین علیہ نے جس آدمی کو دیکھا کہ وہ صبر کرنے کی دعا ما نگ رہا ہے چونکہ وہ آدمی عوام الناس سے تھا۔ آپ ماننے تھے کہ صبر کرنے کا محل نہیں ہوسکتا لہذااس کے لیے فرمایا کہتمارے لیے عافیت پر محکو کرناہی بہتر ہے ور خصبر کامرتبہ محکرسے بہت زیادہ بلندہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہتم میں سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب و شخص ہے جوتم میں سے زیادہ اخلاق والا ہواورتم میں سے الله تعالیٰ کے بہاں زیادہ پندیدہ شخص وہ ہے جواپنے اہل وعیال کی بہترین پرورش کرنے والا ہے اور الله تعالیٰ کے عذاب سے نجات یانے والا وہنخص ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈراورخوف زیادہ ہاور جوشخص زیادہ ممل کرتے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے زد یک زیادہ مجبوب ہے اور تم میں سے اللہ تعالیٰ کے بہاں

#### وفات

زیادہ مکرم ومحترم وہ ہے جواللہ تعالیٰ کازیادہ خوف اور ڈررکھتا ہو\_

عافظ ابن كثير لكھتے ہيں كدامام زين العابدين عليه كى وفات ٩٣ هـ جـ ابن صباغ مالكى نے لكھا ہے كدامام زين العابدين كو دليد بن عبد الملك (المتوفى ٩٩هـ) نے زہر دلوایا تھا جس کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی اور آپ کی کل عمر شریف شاون سال تھی اوروفات کادن ۱۸عرم ہے بعض نے کہا ہے کہ ۲۵عرم ہے۔

(البدايدوالنهايه ١١٣ع و،نورالابصار ٢٣٩)

اورآپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا جہاں امام حن طایفا کو دفن کیا گیا تھا چنانچیشاه عبدالحق محدث و ہوی لکھتے ہیں کہ امام حن ملیلیا کی قبر کے نز دیک امام زین العابدين بن امام حيين اورامام جعفرصادق بن امام محد باقر كي قبريس مين حقيقت ميس تمام آئمہ ایک ہی مقبرہ میں مدفون ہیں۔اس بڑے قبہ کو قبہ عباس کہتے ہیں، زبیر بن بكادروايت كرتے بيل كدامام حن مجتى نے امير المومنين على المرتضىٰ عليا كے جسم شريف كو بھی لا کربقیع میں دفن کیااور یہ جھی روایت ہے کہ ۸۹۲ھ) میں مشہد حن عباس میں قبلہ كى جانب ايك قبر كھودر ہے تھے كەزيىن سے ايك لكوى كاصندوق نكلا جوسرخ نمده ميں لیٹا ہوا تھااوراس پرکیلیں جوھی ہوئی تھیں سب سے زیادہ تعجب کی بات یتھی کہ صندوق کی کیلیں برستور چمک رہی تھیں زنگ کا کچھ بھی اثر نہ تھااور تابوت کا محیرا بھی پرانا نہیں ہوا تھاممکن ہے کہ علی الرضیٰ رفافید کا جسم شریف ہو جیسے کہ زبیر بن بکار نے روایت کیا ہے اورروایت ہے کہ یزید بن معاویہ نے سرمبارک حضرت امام حین بن علی المرتضیٰ (سلام الله علیهما) کوعمرو بن عاص کے پاس جواس وقت پزید بدبخت کی جانب سے مدینه منوره كا ما كم تما بيجان نے اس كى تدفين بقيع كے اندران كى والدہ فاطتمہ الزہراء سلام الله عیہا کی قرمبارک کے پاس کردی اس سے ظاہر ہوا کہ فاتونِ جنت فاطمۃ الزہرا، سلام الله عليها كى قبر بھى بقيع ميں ہے۔ ثاہ عبدالحق محدث د ہوى لکھتے ہيں كدسيدة النساء فاطمة الزاہراء سلام الله علیها کی قبرمطاہرہ کی تعین میں مختلف خبریں ہیں جس طریقہ سے آپ کا طبیہ کمال آپ کی حیات میں اجنبیوں کی آنکھوں سے چھیا ہوا تھا اسی طرح ان کا

عصمت جمال انتقال کے بعد بھی پوشدہ ہیں رہا حقیقت یہ ہے کہ آپ کی وصیت کے بمو جب کسی امیر فقیر کو آپ کی و فات اور دفن سے مطلع نہیں کیا گیاان کی نماز جناز ہ میں بھی کسی کونہیں بلایا گیا۔صرف حضرت علی المرتضیٰ اور چندافراد اہل بیت تھے۔رات ہی میں آپ کو دفن کیا گیا۔حضرت امام جعفرصاد ق سلام الله علیه وعلی آباءالکرام سے روایت ہے كه حضرت فاطمه الزاہراء سلام الله عليها كوان كے جمره ميں دفن كيا گيا تھا جس كوعمر بن عبدالعزيز في محديين داخل كرديا- بالكل اى طرح جس طرح كه پيغمبر حالياتيا كو بھي گھر میں دفن کیا گیااور حضرت فاطمہ کو چونکہ رات میں دفن کیا گیااس سے کسی کومعلوم نہ ہوااور یہ بھی مردی ہے کہ ایک دن مج کے وقت حضرت فاطمتہ الزاہراء سلام اللہ علیہ نہایت خوش اٹھیں اور کنیز سے فرمایا کھل کے لیے یانی رکھو۔آپ نے نہایت احتیاط سے غنل فرمایا یا کیزہ کپڑے پہنے اور گھر میں ایک بستر بچھایا پھر قبلہ رو ہو کرسونے کے واسط لیٹیں اوراپنے دست مبارک کورخمارشریف کے پنچے رکھا پھر فر مایا میں اب فوت ہوتی ہوں میں نے عمل بھی کرلیا ہے اور کپڑے بھی پہن لیے ہیں مرنے کے بعد کوئی شخص بھی مجھے پہکھو لے اور اسی مقام پر جس طرح سوئی ہوں دفن کر دیں جب علی المرتضیٰ گھرتشریف لائے تو آپ سے یہ بیان کیا گیا آپ نے دیکھا کہ فاطمۃ الزاہراء کی روح یا ک اعلی علیمین کو پہنچ گئی ہے۔حضرت علی سلام النّدعلیہ نے فرمایا کہ ان کوکھولا نہ جائے اسی سابع عمل اورلباس میں دفن کیاجائے اورعلامہ صودی نے مروج الذہب میں ذکر کیا ہے کہ فاطمہ الزاہراء کو بقیع میں دفن کیا گیاہے اور ان کے پاس بی حضرت امام حن علینا مدفون میں۔ چنانچے روایت ہے کہ جب حن علینا کے انتقال کاوقت قریب آیا۔ آدمی کو حضرت عائشہ صدیقہ ناتھا کے پاس بھیجا گیاا گرآپ اجازت دیں تو امام حن کو جمرہ مبارکہ کے اندرنانایا ک کے پہلومیں دفن کریں حضرت عائشہ نے فرمایا ٹھیک ہے ایرای ہوگالیکن جب یہ بات مروان بن حکم نے سی (یہ اس وقت حاکم مدینہ تھا) تو کہنے لگا یہ ہیں ہوسکتا کہ حن بن علی تجرہ میں وفن ہول اور عثمان بن عفان باہر پڑے رہیں۔ الوہریہ وادر دوسرے اصحاب جواس وقت مدینہ میں موجود تھے کہہ رہے تھے کہ واللہ یہ سراحتا ظلم ہے کہ حن کوان کے نانا کے پہلو میں دفن ہونے سے روکا جائے۔ اس کے بعد لوگ امام حین علیلی فرمت میں آئے اور عرض کیا کہ آپ کے بھائی نے وصیت کی ہے کہا گراؤائی جھرٹ کی فوہت آئے تو جھے معمانوں کے مقبرے میں دفن کرنا۔ آخر کاران حضرات کے کہنے پر امام حن علیلی کو بقیع میں دفن کردیا گیا۔ آپ کی وفات ۵۰ ھیں ربیع الاول کے مہینہ میں ہوئی۔ علامہ معودی نے مروج الذہب وفات ۵۰ ھیں ربیع الاول کے مہینہ میں ہوئی۔ علامہ معودی نے مروج الذہب میں یہ بھی لکھا ہے کہا مام حن امام زین العابدین، امام محمد باقر اور جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی قبروں کے پاس ۱۳۲ ھیں ایک پھر ملاجس پر لکھا ہوا تھا:

هذا قبر فاطمة بنت رسول الله على سيدة نساء العالمين و قبر حسن بن على و على بن الحسين بن على و قبر همد بن على و جعفر بن محمد على.

اورایک تیسرا قول یہ ہے کہ فاتونِ جنت فاظمۃ الزاہراء کی قبر مبارک اس مسجد میں ہے جوبقیع میں ان کی طرف مندوب ہے۔ یہ قبہ عباس سے قبلہ کی جانب مائل بشرق واقع ہے۔ ابو عامد غزالی نے بقیع کی زیارت کے تذکرہ میں اس مسجد کاذکر کیا ہشرق واقع ہے۔ ابو عامد غزالی نے بقیع کی زیارت کے تذکرہ میں اس مسجد کاذکر کیا ہے اور اس میں نماز پڑھنے کی تاکید کی ہے دوسر ہے لوگوں نے بھی اس مسجد کاذکر کیا ہے کہتے ہیں کہ جو مسجد بیت الحزن کے نام سے مشہور ہے اس لیے کہ حضرت فاظمۃ الزہراء نے رسول اللہ کا اللہ کی وفات کے بعد حضور کا اللہ کی اس مقام پر سکونت فرمائی تھی غرضیکہ کرو ہال پر قیام فرمایا اور حضرت علی میں اس مقام پر سکونت فرمائی تھی غرضیکہ

فاطمة الزہراء کے مزارین تین قول ہیں۔ایک اپنے جمرہ میں جواب مسجد نبوی میں فاطمة الزہراء کے مزار میں تیں قول ہیں۔ایک اپنے جمرہ میں تیسرا قول مقام شامل ہے۔ بیرا جج اور معتبر قول ہے دوسرا قول مسجد بیت الحران میں تیسرا قول مقام بقیع میں جہال امام حن امام زین العابدین، امام باقر اور امام جعفر صادق کے مزارات مقدسہ بیں۔ (جذب القوب ۱۸۲)

عز ضیکہ امام زین العابدین الیا کی قرمبارک بقیع میں ہے جہاں امام حن، امام باقر اور امام جعفر صادق میں کی قریس میں گویا کہ بیتمام آمہ کرام ایک ہی مقبرہ میں مدفون میں جے قبہ عباس کہا جاتا ہے۔

### اولاداعاد

امام زین العابدین علیا کے گیارہ بیٹے اور نو بیٹال تھیں جن کے اسماء گرامی درج ذیل ہیں:

(۱) ابوجعفر امام باقر عليه ۲ () امام زيد الشهيد عليه ۳ () عمر الاشرف (۴) عبدالرحمان (۳) عبدالرحمان (۹) عبدالرحمان (۹) قاسم (۱۰) مليمان (۱۱) على \_

بیٹیول کے نام یہ ہیں:

(۱) فدیجه (۲) فاطمه (۳) علیه (۴) ام کلثوم (۵) ام المحن (۲) ام موئ (۷) عبدة (۸) ملیکه (۹) سکیمنه \_ (نورالابصار ۴۲۹) (حواثی عمدة الطالب ۲۲۳) اورآپ کی لل جن چهرصاحب زادول سے جاری ہے وہ یہ بیل: هجد باقر، زیدشہید، عبد الله باہر، عمر اشرف جین الاصغر، علی الاصغر۔

## امام الوجعفرامام باقر عليلا

آپ کی امامت پرا شاعشریدادراسماعیلیمتفق میں اور یکی امامیہ کے دو برے فرقے بیں فرقہ امامیداس بات کا قائل ہے کہ امامت صرت کی ایا کے لیے ہے۔ان کے بعد حضرت حن امام ایل پھر حین ایس امام حین کے بعد انتحقاق امامت کے سلمادیں ان کے مابین اختلاف پیدا ہو گیااور پرمعتد دفرقول میں بٹ منے جن کی تعدادستر سے بھی زیادہ ہے لیکن ان میں دوفر قے بہت بڑے ہیں۔ (۱)فرقه اثناعشريه

(۲) فرقد اسماعیلیه

فرقدا التاعشريد كنزديك تتب امامت يرس:

(١) على الله ٢ () حن بن على (٣) حين بن على (٢) امام زين العابدين (۵) محمر باقر بن على (٧) جعفر صادق بن محمد (٤) موئ كاظم بن جعفر (٨) على الرضا (٩) محمد جواد تقي (١٠) على بادي نقي (١١) حن العسكري (١٢) محمد بن حن العسكري، بارھویں امام محمد بن حن عمری کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ یہ" بمقام سرمن رائے"اپنے گھر کے تہد خانے میں داخل ہوئے لیکن پھروا پس نہ آئے قرب قیامت تشریف لائیں کے اور فرقہ اسماعلیہ کی نبیت اسماعیل بن جعفر کی طرف ہے۔ان لوگوں کا خیال ہے کہ امام جعفر صادق علیہ کے بعد ان کے صاجز ادے اسماعیل منصب امامت پر فائز ہو گئے ۔اگر چہ وہ اپنے والد امام جعفر کی موجو د گی میں ہی وفات پا گئے تھے لیکن امام جعفر نے ان کی امامت پرنص کر دی تھی لہٰذاان کی امامت باقی رہی ان کے بعدیہ امامت محمد المکتوم کی طرف منتقل ہوگئی جو آئمہ متورین میں سے

ب سے پہلے امام ہیں اور محمد المکتوم کے بعد امامت ان کے بیٹے جعفر المصدق کوملی ان کے بعد امامت کا منصب ان کے بیٹے محمد الحبیب کو ملایہ آئمہ متورین میں سے آخری امام میں محمد الجبیب کے بعد امامت ان کے بیٹے عبد اللہ المہدی کوملی جن کا ظہورمغرب افریقہ میں ہوااور انہوں نے وہاں حکومت قائم کی پھران کے بعدان کے بیٹوں نےمصر پربھی قبضہ کرلیا جو فاطمی خلفاء کے نام سے مشہور ہوئے۔ ( فرقہ اسماعیلیہ کوفرقہ باطنیہ بھی کہا جا تا ہے کیونکہ یہ امام باطن کے قائل ہیں عباسی خلیف المتظہر باللہ (المتوفى ١٦ه م) كے عهد ميں فرقه بالفنيه كابهت زور موا اسماعيلي فرقے كے يولك مخصوص عقائد کے مامل تھے وہ اپنے جماعت خانوں میں علیحدہ عبادت کرتے اور بلادِ مشرق میں اپنے خیالات کی تبلیغ کے لیے داعی جمیجتے ۔اس فرقے کاسر کرده مذہبی رہنماحن بن صباح تھا۔اس نے زیادہ تر اس عقیدے کی تبلیغ کی کہ سب کچھ جا تو ہے۔ محی امر کی پابندی نہیں۔اس نے اپنے معتقدین کی ایک خفیہ جماعت منظم کی جس كاركان من داعى، رفقا ورفدائي شامل تھے جماعت كى كاميابى كااس راز فدائى تھے جنہیں تثیثین بھی کہا جا تا تھاان کی سفید عباؤں کھے او پرسرخ رنگ کا خونی کمربند نمایاں نظر آتا تھا جس میں دو لمبے خمدار خخر آوزیاں تھے، تمام فدائی نوجوان ہوتے تھے۔ان نوجوانوں کوحن بن صباح یول حیش خوری اور 'عرق ومعجون' (یعنی شراب اور افیون کے مرکب) کے انتعمال سے آثنا کرتا کہ وہ اس کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بن کر ره جاتے وہ انہیں یقین دلاتا کہ موت حقیقی فنانہیں بلکہ ایک لاز وال مسرت کا درواز ہ ہے۔ان گراہ نو جوانوں کے نزدیکے حن بن صباح ایک ایما یا کمال شخص تھاجس کے مقابلے میں اسلام کی بڑی بڑی شخصیتیں ہیچ تھیں۔ وہ غیرمطمئن اور سادہ اشخاص کے سامنے نجات دہندہ کاروپ دھارلیتالیکن اس کااعلی مقصد اس کے ہم نوالہ چالاک اور

عیار ساتھیوں کے سواکسی اور کومعلوم مذتھاوہ دراصل خوف و ہراس کے ذریعے مروجہ نظام كاتخته الث كراقتدار حاصل كرناعا بتاتفاه ه اپيخ فدائيوں تو کہا كرتا كه ہرمقدس چيز كوسلطنت ومذہب كے كھنڈرول كے ينچے دفن كر دو\_ چنانچيانہول نے خوف و دہشت پیدا کرنے کے لیے قتل و غارت کی با قاعدہ مہم شروع کر دی۔ ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے تین فدائی مقرر کیے جاتے جو عام طوز پراییے شکارکومسجدییں نماز کے وقت خنخ کا نشانہ بناتے پیلوگ موت سے خائف نہیں ہوتے تھے بلکہ موت کے شاکن ہوتے تھے۔ان فدائیول نے اسلامی دنیا کے بے شمار علماء اور امراء کو موت کے گھاٹ اتاردیا۔ انہوں نے بی نظام الملک کوقتل کیا نظام الملک کی موت سے سلطنت سلحوقیہ کاشیراز ہ بکھر گیااور جارول طرف بڈظمی پھیل گئی جن بن صباح نے اس بڈظمی سے فائدہ اٹھا کراسے اقترار کی بنیادیں مضبوط کرلیں۔اس کے بعداس نے فازی اشمال سلطان مودو د کو بھی قتل کرا دیا۔ اب ہر طرف فدائیوں کی بیب طاری ہوگئی۔ چنانچہ ایک بہت بڑے عالم کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ایسے وعظ اورخطبہ میں حن بن صباح کی مذمت بیان کرتا تھاایک دن وہ اسپنے دارالمطالعہ میں سور ہاتھااس کی آنکھ تھلی تو کیاد کھتا ہے کہ ایک فدائی اس کے سینے پر بیٹھا ہوا ہے اور اپنے چمکد ارخجر کی نوک سے اس کے پیٹ کی زم جلد کو بہلار ہاہے۔اب فدائی فررا فائب ہو گیالیکن اس کے بعدال عالم نے حن بن صباح کے خلاف جھی لب کثائی نہ کی ،لوگوں نے اس عالم سے پوچھا کہ اب حن بن صباح کے متعلق بھی گفتگو نہیں ہوتی تو اس عالم نے مسکرا کر جواب دیاان کے پاس کچھا ہے دلائل بھی ہیں جن کاواقعی جواب نہیں۔ای طرح سے فدائی ایسے دشمنول اور تریفول کوخو ف ز دہ کرتے وہ ایسے دشمنوں کے سرہانے دوخجر گاڑ دیتے اور جب ان کی آئکھ کھلتی اور وہ ان خبخروں کو دیکھتے تو ان کے اوسان خطا ہو

جاتے۔ان کو ہر وقت موت اپنے سرول پر منڈلاتی محبوس ہوتی۔ان کے تملول سے کوئی بھی محفوظ مذتھا حن بن صباح نے بیاڑوں میں بڑے بڑے مضبوط قلعے تعمیر کیے۔ان قلعول کی وجہ سے حن بن صباح نشخ الجبل کے لقب سے مشہور تھا۔زند کی کے آخری ایام میں حن بن صباح اپنی باد ثابت کی بنیادیں استوار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی ملطنت کی مدود میں مرقندسے لے کرقاہرہ تک کے کو ہتانی علاقے شامل تھے۔ای دوران جنت کی تعمیر ہوئی جس کی دانتانیں سارے وسط ایٹیاء میں پھیل كَتِين \_ان كاصدرمقامُ الموتُ (يعني آشايه عقاب) تھا۔ پيقلعدايك دشوارگز ارغمودي پیاڑی کی چوٹی پرواقع تھا۔اس کی سنگین دیواروں کے اندرایک وسیع باغ بنایا گیا۔ اس باغ میں عجیب وغریب درخت تھے مرم کے فواروں سے الجیلتی ہوئی ارغوانی شراب کی ایکی مجدوار مورج کی کرنول میں طلائی موتیوں کی طرح جگرگاتی تھی۔مرصع و مزین الوانوں میں دیاو تریر کے فرش بچے ہوئے تھے نوجوان افیون کے نشے میں سر ٹارجنت میں دافل ہوتے اور حین وجمیل دوشیزاؤں کے حن وجمال پر فریفتہ ہو جاتے \_اس جنت میں صرف نوجوان ہی جاسکتے ۔ پہلے ان کونشہ آور شربت بلا کران کے دماغ ماؤف کیے جاتے پھر باغ میں لے جاکر چھوڑ ویا جاتا۔ تین دن یہ بہال رہتے۔ بہال کی حین وجمیل حوریں ان کو دعوت گناہ بھی دیتیں اور إن سے وعدہ ہوتا کہ فلال عالم دین یا امیر یا بادشاہ کوقت کرتا تمہاری طرف سے ہمارے لیے تی مہر ہےجس کی ادائیگی کے سواتم ہم تک نہیں پہنچ مکتے، پہلے جا کر دنیا میں یہ کام کرو پھر ہمارے یاں پہنچ جاؤیہ تہمیں جنت کی جھلک دکھائی گئی ہے جوموت کے بعد تہماری منتظر ہے پھرنشہ آورشربت بلا کر باہر لایا جاتا۔ اب بینو جوان دوبارہ وہاں جانے کے لیے جب خواہش کرتے تو ان کو کہا جاتا کہ فلاں فلاں کا قتل وہاں پر پہنچنے کے لیے

ذریعہ ہے لہذا پیفدائی وہاں پہنچنے کی خواہش پیش نظرر کھتے جوکام ان کے بیر دہوتا وہ کر گزرتے ۔ان فدائیول نے متعدد مرتبہ سلطان صلاح الدین ایونی پر بھی حملے کیے۔ ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین الوبی ایسے خمہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ تین فدائیوں نے سلطان پر حملہ کر دیا جو پیچھے تھااس کوسلطنت کے محافظ نے تلوار مار کر گرادیا۔ باقی دونوں نے سلطان پر خبخر کے وار کیے سلطان نے ایک وار بڑی متعدی سے روک لیا اور دوسرے کا خجر سلطان کے فولادی خود پرپڑا۔ سلطان کومعمولی زخم آیااتنے میں محافظوں نے فدائیوں کو گراد یا اور ان سے جب یو چھا گیا تو انہوں نے اعتراف کرلیا کہ ہم کو پیخ الجبل نے اس کام کے لیے مامور کیا تھا، عرض پرکٹن بن صباح اور اس کے فدائیوں نے اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچا یا اور بڑے بڑے عظمند اور صاحب علم لوگوں کو انہوں نے قُل کیا۔ اسلامی دنیا کے بادشاہ اور حکمران ان کے مقابلہ سے عاجز آگئے تھے منگول جب دوسری مرتبہ بغداد اور پروشلم کی طرف آئے تو انہوں نے سواد خراسان اور ایران کے کو ہتانی علاقوں میں پڑاؤ ڈال دیے دہاں منگول گثتی دستوں نے خیش کے قلعوں كا كھوج لكا يا كيونكه فدائيول في ايك منگول جرنيل كوقتل كر ديا تھا۔ الاكو خان كے سر داروں نے بلا تاخیر کو ہتانی قلعول کا جائزہ لیا۔ ہلاکو خان نےموجود ہ شیخ الجبل سے گفت و شنید کی لیکن شیخ الجبل نے دوبارہ علمی کی اور انہیں عیاری و عالا کی سے مات دینے کی کوشش کی۔اس خطرنا کے کھیل کاانجام یہ ہوا کہاسے پایہ جولان خاقان اعظم کی ضرمت میں بھیج دیا گیا۔اس کے بعداس کا نام ونشان تک ندسا گیا۔الموت کےعلادہ فدائیوں کے سارے کو متانی قلعوں کو بے دریے محاصرے کر کے نیت و نابود کر دیا گیا۔ شیخ الجبل اوراس کے فدائیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا اور سرز مین فارس ان قلعول سے یا ک ہوگئی۔( عطان صلاح الدین الوبی ۵۲۳ تاریخ الفزی ۱۸)

غرضیکہ امامیہ کے نز دیک امامت حضرت علی علیا کے لیے ہے کیونکہ آپ پر (نص) تصریح فرمادی۔ای طرح امام حن علیا حین علیا کے لیے تو یا کہ امامیہ ك زويك امامت ثارع عليه كى طرف سے يا امام عليه كى طرف منصوص ب\_ابل سنت کے نز دیک امام کا تعین لوگول کی صوابدید پرموقون ہے جس کو اہل حل وعقد امام كريں۔ وہى امام ہو گا۔ چنانچہ اہل سنت كہتے ہيں كہ امامت دوقعم پر ہے۔ (۱) امامت صغری، (۲) امامت کبری، امامت صغری نماز کی امامت ب اور امامت كبرى نبي الطائية في نيابت مطلقه كرحفور في نيابت مصلمانون كاتمام امورديني و دنیادی میں حب شرع تصرف عام کا اختیار رکھے اور غیر معصیت میں اس کی اطاعت تمام جہان کے ملمانوں پر فرض ہو۔اس امام کے لیے ملمان ،آزاد، عاقل ،بالغ ، قادر، قریشی ہونا شرط ہے۔ ہاشمی ،علوی معصوم ہونا اس کی شرط نہیں ہے۔ محض شخق امامت ہوناامام کے لیے کافی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ اٹل حل وعقد نے اس کو امام مقرر کیا ہو یاامام مالی نے اس کو امام مقرر کر دیا ہو نیز امام ایس شخص کرنا جا ہے جو کو شجاع (بهادر) اور عالم ہو یا علماء کی مدد سے کام سرانجام دے۔ اہل سنت و جماعت كے زوديك نبي الفيالا كے بعد خليفه برحق امام مطلق حضرت سيدنا ابو بحرصدياق والفيَّة، پھر حضرت عمر فاروق وللفيَّاء بجرعثمان غني وللفيَّة، بجر حضرت ميدنا على المرتضىٰ علينا، بهر حضرت امام حن تجتیٰ طایقا ہوئے۔اس کے بعد خلافت ختم ہوگئی ملوکیت اور باد شاہت شروع ہوگئی۔ پہلے باد شاہ حضرت معادیہ ہوئے چنانچہ مدیث یاک میں ہے کہ حضور ماللہ آریز

الخلافة ثلاثون سنة ثم تصير ملكاً عضوضًا.

ترجمه: "خلافت ميرے بعد تيس مال ہو كى اوراس كے بعد ظالم ملك ہوگائ

اس مدیث کو امام احمد، تر مذی ، الو داؤد ، این حبان نے روایت کیا ہے اور یہ مدی ہے ہے۔ یہ میٹی کے میٹی کے میٹی کے میٹی کے بعد یادشاہت شروع ہوگئی اور اس بات پرتمام کا علیقا کے چھ جمینے پرختم ہوگئی۔ اس کے بعد بادشاہت شروع ہوگئی اور اس بات پرتمام کا اتفاق ہے کہ امام کا تعین کرناواجب ہے کیونکہ مدیث یا ک میں ہے:

من مات ولم يعرف امام زمانه فقد مات ميتة جاهلية.

ترجمہ: "کہ جوشخص مرجائے اور اپنے زمانے کے امام کو مذجانے کی و دوجاہیت کی موت مرا۔"

نیز امت محمدید نے بعد وفات رمول من ای کے سب سے بڑے کام کا جو
اہتمام کیا وہ امام کا تعین تھا جی کہ خضور ما ای کی خوف سے بھی پہلے خلافت کا مملد لے کیا
گیا۔ نیز بہت سے واجبات شرعیہ امام پر موقون میں کہ وہ احکام جاری کرے اور
حدیں قائم کرے اور شکروں کے سامان جہاد کا انتظام کرے لوگوں سے زکوۃ وغیرہ کی
وصولی کرے چوروں اور ڈاکوؤں کو سزادے اور جمعہ وعیدین کی نمازیں قائم کرے
اور جمکر وں کا فیصلہ کرے اور جن حقوق پر شہاد تیں قائم ہوجائیں ان کو قبول کرے اور
نابالغ لؤکے اور لؤکیوں کے نکاح کرائے جن کا کوئی ولی مذہو وغیرہ وغیرہ ہر آدی
انفرادی طور پریہ کام نہیں کرسکتا لہندا امام کا تعین کرنا ضروری ہوا اور پھر اہل سنت و
انفرادی طور پریہ کام نہیں کرسکتا لہندا امام کا تعین کرنا ضروری ہوا اور پھر اہل سنت و

لیکن امامید (شیعه) کامذہب ہے کہ امامت مصالحت عامہ سے نہیں ہے کہ است کی صوابدید پر چھوڑ دیا جائے بلکہ یددین کارکن اسلام کاستون ہے اور نبی علیف

اس سے غفلت ہمیں برت سکتا کہ امامت کو تفویض کو دے بلکہ اس پر لازم ہے کہ امت کے لیے ایک امام کا تعین کرے اور یہ امام صغیرہ کبیرہ گناہ سے معصوم ہو جلیے کہ نبی سائٹ آئٹ نے امامت علی پرنس کی ہے اور آپ کے امام ہونے کو متعین کیا ہے اس طرح ہرامام کی امامت منصوصہ ہے۔

### سوال:

الل سنت نے امام کے لیے جو قریشی ہونا قرار دیا ہے یہ قریشی ہونا جس روایت سے ثابت ہے قودہ خبر واحد ہے اور خبر واحد کے ساتھ اعتقادی چیزوں کو ثابت نہیں کیا جاسکتا اور امام کاتعین قواعتقادیات سے ہے۔

#### اب:

یدروایت اگر چہ خبر واحدہ مگر جب اس کو حضرت ابو بحرصد ای زائونو نے ممام انصار صحابہ کے سامنے اپنی خلافت کے استدلال کے لیے پیش کیا تو کسی نے اس روایت سے انکار نہیں کیا تو گویا کہ یہ چیز متفق علیہ ہو گئی چنا نچہ جب رمول اللہ ٹاٹیائی کا وصال مبارک ہوا تو سب صحابہ کرام سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے اور مسئلہ خلافت پر بہت بحث و تحیص کے بعدیہ مثورہ طے ہو گیا کہ حضرت ابو بحرصد ای زائین کی مظیفہ مقرر ہول پس تمام صحابہ نے اس بات پر اتفاق کر کے آپ سے ۱۲ ہجری میں بیعت کر لی اور حضرت علی کرم اللہ و جہ نے بھی تمام صحابہ کے سامنے آپ کی بیعت کر لی۔

### بوال:

محدث زہری نے کہا ہے کہ صرت علی ملائٹ نے چھماہ بعد صرت خاتون جنت فاطمة الزہراء عللہ کی وفات کے بعد ابو بحرصد یا بھی کی بیعت کی تھی تم نے کہا

## ب كر حضرت على في اى وقت بيعت كر لي تقى -

#### بواب.

حضرت ابوسعید خدری براتی سے دوایت ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابوبکرصدیان براتی منبر پر چرا ہے اورلوگول کو دیکھا آپ کو حضرت علی علیہ نظریۃ آئے تو آپ نے حضرت علی علیہ کو بلا یا اور آپ سے خلافت کے مسئد میں بات کی تو حضرت علی علیہ کے حضرت ابو بکرصدیان براتی کی بیعت کرلی اور سائل نے جو سیح بخاری کے حوالہ سے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابوبکرصدیان براتی ہوگہ کے بعد بیعت کی ہے وہ زہری کا قول ہے جو کہ منقطع ہے چانے پیملا مہیم تی (المتوفی ۵۸ میر) سنن کبری جو میں لکھتے ہیں کہ زہری کا قول منقطع ہے چانے پیملا مہیم فی (المتوفی ۵۸ میری) سنن کبری جو میں لکھتے ہیں کہ زہری کا قول منقطع ہے اور ابوسعید خدری کی روایت اس کے سائل کی تائید حافظ ابن جم عمقلانی شرح فتح الباری ،علامہ قطلانی اپنی شرح بخاری میں ارشاد الباری جم صفحہ ۵۸ میں واقد ابن کثیر البدایہ دالنہا یہ جو میں ذکر کرتے ہیں۔

مختریدکہ محدث زہری کایہ قول کی صحابی کی طرف منسوب نہیں ہے یہ ان کا اپنا ہیان ہے اور خود شرکاء واقعہ صحابہ کرام کا بیان زہری کے مقابلہ میں رائج اور مقبول ہے جلدی بیعت کی روایت جو حضرت ابوسعید ضدری ڈاٹھیڈ (المتوفی ۵۲ھ) سے منقول ہے اس کی تائید سعید بن زید (المتوفی ۵۱ھ) صحابی کے اس قول سے بھی ہوتی ہے جو ابن جر برطبری نے اپنی تاریخ جلد ۳ میں نقل کیا ہے جس میں اس امرکی وضاحت ہے کہ حضرت صدیات اکبر ڈاٹھیڈ کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے اسی روز بیعت کی تھی اس میں کوئی تاخیر واقع نہیں ہوئی۔

سوال:

جب خلافت تیس سال تھی تو اس سے ظاہر ہے کہ امام عادل صرف تیس سال

تک رہااس کے بعد زماندامام سے خالی ہوگیالہٰذاسب امت گناہ گارہوگئی اوران کی موت جاہلیت کی واقعہ ہوگئی۔

#### :واب

فلافت اورامامت میں فرق ہے خلفاء راشدین کے بعد دور خلافت تو ختم ہو گیامگر امامت باقی رہی کیونکہ امامت عام ہے خواہ وہ طریقہ خلفاء راشدین پر ہو یا نہ ہو لہٰذا امام وہ ہوگا جس کو مسلمانوں پر حکومت اور ریاست عاصل ہوخواہ وہ نظام حکومت منہاج نبوت پر چلائے منہاج نبوت پر چلائے منہاج نبوت پر چلائے جیسے کہ خلفاء اربعہ اور امام حن عایش خلیفہ تھے۔

### سوال:

قرآن پاک میں مے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ کو ارشاد فرمایا: اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴿ قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِیْ ﴿ قَالَ لِإِینَالُ عَهْدِی الظّٰلِمِیْنَ ﴿

ترجمد: "يس تجھے لوگوں كا امام بنانے والا مول ايراميم نے كہااورميرى اولاديس سے بھى إفر مايامير اعہد ظالموں كونيس يہنجتاً"

اس سے قو ظاہر ہے کوئی ظالم امام نہیں ہوسکتا درتم نے کہا کہ امامت عام ہے خواہ منہاج نبوت پر ہویا نہ ہو۔

#### جواب:

یہاں اس آیت کریمہ میں امامت سے مراد امامت مع النبوت ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیا نبی بھی تھے آپ کو جب امام بنایا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ آپ نبی بھی میں اور امام بھی اور کوئی ظالم نبی نہیں ہوسکتا لہذا اس آیت سے مطلق امامت پرائتدلال صحیح نہیں ہے ۔

### سوال:

جب قر آن نے کہا ہے کہ میراعبد ظالموں کو نہیں پہنچتا تو اس سے قو ثابت ہوا کہ امام معصوم ہوگا کیونکہ غیر معصوم ظالم ہوتا ہے لہٰذاغیر معصوم کوعہدامامت نہیں جہنچے گا۔

#### : اب

سائل كايرقول غلط ہے جومعصوم نہ ہو وہ ظالم ہوتا ہے كيونكہ ظالم تو وہ ہوتا ہے جو الیے گناہ کاارتکاب کرے جس کے ساتھ اس کی عدالت ختم ہوجائے اور ندی توب کرے اورند گناہ کے بعدا پنی اصلاح کرے پس نتیجہ بینکلاکہ جومعصوم ندہو پیضروری نہیں کہوہ ظالم بھی ہوحضرت ابو بکرصدیلق ڈافٹۂ عمر فاروق ڈافٹۂ عثمان ڈافٹۂ عثمان ذوالنورین ڈافٹۂ اورعلى المرضى علينه اماحيين علينه معصوم نه تصليكن وه ظالم بهي نه تص بلكه عادل تح اسى طرح دیگر آئمہ اٹل بیت اطہار اٹل سنت و جماعت کے نز دیک معصوم نہیں بلکہ عادل اور گنا ہوں سے پاک اور محفوظ میں اہل سنت کے نز دیک امام کے لیے معصوم ہونا ضروری ہیں ہے البتہ نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے اور نبی بایں معنی معصوم ہے کہ اس کے لیے حفظ البی کا وعدہ ہولیا جس کے سبب اس سے صدور گناہ شرعاً محال ہے نبی شرک و کفراور ہرا کیے امر سے جو خلق کے لیے باعث نفرت ہو جیسے کذب و خیانت وجہل وغیرہاصفات ذمیمہ سے نیز ایسے افعال سے جو د جاہت اور مروت کے خلاف ہیں، قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہے اور کبائر سے مطلقاً معصوم ہیں اورت یہ ہے کہ تعمد أصغار سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم بیل \_(بہارشریعت ۱۳)

فلاصد کلام یہ ہے کہ آیت کر میریل امامت سے مراد امامت مع النبوت ہے جس كامطلب ہےكہ امامت مع النبوت كا منصب ظالم كونہيں پہنچامطلق امامت مراد نہیں و وتو خلافت سے عام ہے اورخلافت خاص ہے یعنی خلافت منہاج نبوت پر ہو گی اور امامت عام ہے خواہ منہاج النبوت پر ہویا نہ ہو،معصوم ہونے کی شرط صرف نبی کے لیے ہے خلیفہ اور امام ہونے کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں ہے البیتہ جو نبی خلیفہ ہو جیسے کے حضرت داؤد علینی بنی بین اور خلیفہ بھی یا آدم علینیا خلیفہ بھی امام بھی بین یہ معصوم ہول گے صرف امام اور صرف غلیفہ کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں ہے البتۃ اگراللہ تعالیٰ ان كو مختا ہوں سے محفوظ ركھے تو ان كو محافظ كہا جاسكتا ہے ليكن معصوم نہيں ، آئمہ اہل بيت اطهار بھی محفوظ میں معصوم نہیں میں اور آئمہ اٹل بیت اطہار کو ولایت اور حکومت ظاہری اور باللی دونوں حاصل تھیں لیکن ان یا ک حضرات نے ارادۃ دنیاوی حکومت کو دوسرے اوگوں کے لیے چھوڑ دیا جیسے کہ سب سے پہلے امام حین علیا نے دنیاوی حؤمت کو امیدخاندان کے لیے چھوڑ دیا جیسے کہ ہم پہلے متلدامامت میں ذکر کرآتے یں کہ ان حضرات نے ولایت ظاہری کو چھوڑ دیااور ولایت باطنی اور دو حانی کو اختیار کیا جس كى بناء يريه آئمه الى بيت طريقت اورولايت كے امام يس شيعه حضرات آئمه الل بیت کوسر ف طریقت کے امام نہیں مانتے بلکدان کو ظاہری اور باطنی امام مانتے ہیں اوران کی امامت کومنصوصہ کہتے ہیں ای وجہ سے وہ خلفاء ثلاثہ کو خلیفہ کہلیم کرتے ہیں امام نهیں مانے شیعہ صرات توامام صرف آئمہ اہل بیت اطہار ہی کو مانے میں بہر صورت امامیہ کے دونوں فرقے اشا عشریداور اسماعیلیہ حضرات امام باقر علیا کی امامت پرمتفق ہیں،امام با قر عالیّا چونکہ علم وضل میں بہت زیاد ہ وسعت رکھتے تھے، اس لیے آپ باقر کے لقب سے مشہور ہوئے امام باقر علیہ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا جو

امام حن بن على كى بيٹى تھيں آپ كى پيدائش مدينة منور و ميں ماه صفر كى تيسرى تاريخ كو بروز جمعة المبارك شاون بجرى كو بوئى يعنى حضرت امام حين اليه كى شهادت سے تين مال پہلے،آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس گیااوران کوسلام کیاجب کدان کی نظرختم ہو چکی تھی، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور پوچھا آپ کون ہیں تو میں نے بتایا میں محد بن علی بن حیبن بنی علی ہول حضرت جابر نے کہامیرے زدیک ہوجاؤیں جبزدیک ہواتوانہوں نے میرے اتھ چوم لیے اور باوَل چومنے لگے تو میں دور جا کر کھڑا ہو گیا صرت جابر ڈاٹٹؤ نے کہا کہ آپ کورمول الله كاللَّذِينَ نے سلام دیا تھا میں نے كہا كەحضور پر بھی صلوٰۃ وسلام ہو اور اللہ كی رحمت و برکت ہو پھر میں نے حضرت جابر ڈالٹنؤ سے قصیل پوچھی تو حضرت جابر ڈالٹنؤ نے کہا کہ میرے ایک فرزند سے ہو گی جوکہ محمد بن علی بن حیین ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں انوارو حکم عطا کرے گاتم نے ان کومیر اسلام دینا ہو گا ایک اور روایت میں حضرت جابر ڈاٹنڈ سے یوں مردی ہے کہ رمول اللہ کاٹنڈیٹرانے مجھے فرمایا اے جابر ہوسکتا ہے توحیین کے ایسے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے زندہ رہے جس کا نام محد ہے اور جوعلم دین کی خوب ا ثاعت وتصریح کرے گاجب تیری اس سے ملاقات ہوتو اسے میر اسلام کہنا حضرت امام باقر طین بے شمار کمالات وفضائل و کرامات کے مالک تھے چنانچہ ایک ثقہ راوی کابیان ہے کہ ہم محد بن علی (امام باقر) کے ہمراہ بشام بن عبد الملک کے گھر کے یاس سے اس وقت گزرہے جب کہ وہ اس کی بنیاد رکھ رہا تھا امام با قرطانیا نے فرمایا خدا كى قىم يە كھر تباه و برباد ہو جائے كاراوى كہتا ہےكه مجھے آپ كى اس بات سے تعجب ہوا کیونکہ ہٹام کے گھر کو کون تباہ کرسکتا تھا جب ہٹام نے وفات پائی تو ولید بن ہٹام کے

كبنے براس مكان كومسماركرد يا كياادر شي كواس مدتك كھود اكيا كربنياد كے پتھرنظرآنے لگے یہ بھی ای راوی کابیان ہے کہ میں ایک دن حضرت امام باقر علیف کے ساتھ تھا کہ امام زید (آپ کے بھائی) ہمارے یاس سے گزرے توامام باقر علیہ نے فرمایا بخدا یکوفہ میں خروج (اظہاری کے لیے نکانا) کرے گااورلوگ اسے شہید کر دیں گے اور اس کا سر کلی کو چول میں پھرائیں کے پھر یہاں لے آئیں گے آخر میں ای طرح ہواکہ آپ کوشهید کیا گیااورآپ کاسرمدینه منوره لایا گیااوریه بھی مروی ہے کہ امام جعفرصاد ق علينا فرماتے ہيں كدميرے باپ (امام باقر) نے مجھے وصيت كى كہ جب ميرى وفات ہوجائے تومیرے کفن و دفن کا انتظام تم نے کرنا ہوگا کیونکہ امام کے لیے پیرکام امام ہی سرانجام دیتا ہے ایک دوسر سے خص نے کہا کہ آپ کے بھائی عبداللہ جلید ،ی امامت کادعویٰ کرنے والے میں کیونکہ وہ لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتے میں آپ نے فرمایا عبداللہ کی بات رہنے دوان کی عمر بہت تھوڑی ہے جیسے میرے والدنے بتایا تھااسی طرح ہوا، قیض بن مطر کہتے ہیں کہ میں حضرت امام باقر علیا کے بال حاضر ہوا تو میں نے جایا کہ میں نمازعثاء گزرانے کے لیے جگہ کے بارے میں موال کروں میں نے ابھی موال بھی مذکیا تھا کہ آپ نے مدیث بیان کر دی کہ رمول اللہ ٹاٹیا ہے کشادہ زین پر جہال گھاس کثرت سے ہونماز ادا کرلیا کرتے تھے ایک اور راوی کابیان ہے كريس حضرت امام باقر عليه سے ملاقات كرنے كے ليے كيا اجازت طلب كى لوگوں نے کہا کہ انتظار کرو امام باقر کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی دیر کے بعد بارہ افراد تنگ قباؤل میں ملبوس اور ہاتھ یاؤل میں دستانے اور موزے پہنے ہوتے باہرآئے اور ملے گئے اس کے بعد میں امام باقر الیا کے پاس ماضر ہوا میں نے یو چھا يدكون تصحفر ماياكه يدجن تقييس نے كها كه كيا آپ ان كود يكھ ليت بي امام باقر عليها

نے فرمایا جس طرح تم حلال وحرام کے متعلق سوال کرتے ہوای طرح وہ بھی آ کر پوچھتے ہیں حضرت جعفرصادق ڈٹائٹیڈ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے والدنے جھے سے کہا میری عمر صرف پانچ سال رہ گئی ہے جب آپ نے وفات پائی تو ہم نے سال اور مہینے شمار کیے وہی مدت نکلی جتنی آپ نے بتائی تھی سلف صالحین سے ایک روایت کرتے میں کہ میں مکہ میں تھا میرے ول میں یہ بات آئی کہ مدیندمنورہ جاؤں وہاں حضرت امام باقر طلیله کی زیارت کر آؤل میں نے سفر شروع کر دیاجب مدینه منوره بہنج سخت بارش ہوئی جس کے باعث سر دی بڑھ گئ نصف شب گزرچکی تھی تو میں آپ کے گھرپہنچا ميں ابھی ای فکر میں تھا کہ آپ کا دروازہ اس وقت کھٹھٹاؤں یا مبح تک انتظار کروں ا جا نک امام با قر ملیکا نے اپنی کنیز کو کہا کہ فلال شخص کے لیے درواز ، کھول دو کیونکہ اس کو بہت سر دی لگی ہے لوٹری آئی اس نے دروازہ کھولااور میں اندر چلا گیا۔ایک رادی کہتا ہے کہ میں امام باقر طالیہ کے ساتھ سجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھاان دنوں میں ہی حضرت امام زین العابدین علیّه کاوصال ہو چکا تھا،ا جا نک داؤ دین سلیمان اورمنصور دوانقی آگئے داؤ د توامام باقر ظائِیہ کی خدمت میں عاضر ہوالیکن دوانقی کسی اور جگہ بیٹھار ہا حضرت امام باقر علیٰ فی خرمایا دوانقی میرے پاس کیول نہیں آیا داؤ دیے معذرت پیش کر دی آپ مائیلا نے فرمایا کچھ دنوں بعد منصور مخلوق خدا کا حاکم ہوگا اور مشرق و مغرب اس کے ملک ہول گے اس کی عمر بھی طویل ہو گی اور استے خزانے جمع کرے گا اس سے پہلے کئی نے بھی جمع نہ کیے ہول گے، داؤ داٹھے اور ساراوا قعہ منصور کو بتادیااور منصور حاضر خدمت ہوااور کہا کہ آپ کے پاس آنے پر بجز آپ کے جلال وا کرام کے کوئی چیز مانع بھی پھرمنصور نے کہا کہ داؤ دکیا کہتا ہے فرمایا بچ کہتا ہے اورایہا،ی ہوگا پھر منصور نے پوچھا آیا ہماری سلطنت زیادہ چلے گی یا بنوامید کی فرمایا تمہاری سلطنت

زیادہ دیرے گی بس بی ہے جو میں نے اپنے والدمحترم سے ساہے چنانچہ جب منصور باد شاه بنا تو امام با قر علیفه کی با تول پرسخت متعجب ہوا ( کیونکہ وہ حرف برف سحیح تكليس) ايك راوى كہتے ہيں كه بم تقريباً پچاس افراد امام باقر مليك كى خدمت ميں حاضر تھے کہ اچا نک ایک شخص آیا جس کا کارو بار خرما فروشی ( کھجوریں بیچنے کا ) تھااس نے امام باقر علیا سے مخاطب ہو کر کہا کہ کوفہ میں ایک شخص پر کہتا ہے کہ امام باقر علیا کے یاس ایک فرشۃ ہے جو کہ کافر کوموکن سے اور دوست کو دشمن سے ممتاز کر کے بتادیتا ہے امام باقر علیٰہ نے پوچھاتم کیا کام کرتے ہواس نے کہا کہ میں بھی بھی جُو بھی پیچ لیٹا ہوں آپ نے فرمایا تم تو تھجوریں بیچتے ہواس شخص نے کہا کہ آپ کویہ کیسے برتہ چلا ہے آپ نے فرمایا مجھے فرشة ربانی مطلع کردیتا ہے کہ فلال تمہارادوست ہے اور فلال تمہارا وشمن ہے ہاں یہ یاد رکھوکہ تم فلال بیماری کے مواکسی اور بیماری سے مدمرو کے \_راوی کہتا ہے کہ جب میں کو فہ واپس گیااوراس شخص کے متعلق پوچھا تولوگوں نے کہا کہ وہ تو اسی بیماری سے مرکیا ہے جوامام باقر نے ارشاد فرمائی تھی ایک دوسرے راوی کابیان ہے کہ ایک دن ابن عکاشہ حضرت امام باقر علیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت آپ کے فرزندامام جعفرصاد تی مالیہ بھی آپ کے پاس عاضر تھے ابن عکاشہ نے کہا اب تو ماشاء الله صنرت جعفر جوان ہو گئے ہیں ان کی شادی ہونی جاہیے آپ ان کی ثادی کیوں نہیں کر دیتے اس وقت امام باقر نے ایک مونے کی تھیل دی اور کہا کہ ایک لوٹری خرید لاؤ ہم بردہ فروش کے پاس گئے اس نے کہا کہ میرے پاس دو لونڈیاں میں جوایک دوسرے سے بڑھ چوھ کر میں ہم نے کہاان کو باہر لاؤ تا کہ ہم دیکھلیں دونوں باہرآئیں توایک کوہم نے پند کرلیا میں نے کہا کہ اس کی کیا قیمت لے كاس نے كہاستر ہزار دينار بم نے كہا كچھ تو كم يجيح كہنے لاايك كوڑى كم يذہو كي آخر بم

نے اس سے کہاہم اس لونڈی کو اس تھیلی میں جو بھی ہے کے موض خرید ناجاہتے ہیں ہم نہیں جانتے اس میں کتنے دینار ہیں بردہ فروش کے پاس ایک سفیدریش شخص تھا جس فی کھولنے کے لیے کہار وہ فروش بولااسے مت کھولیے اگرستر ہزار دینارسے ایک کوڑی بھی کم نگلی تو میں ہر گز فروخت نہیں کروں گااس پر اس بزرگ نے تھیلی کو کھول کر وزن کیا تو موناستر ہزاردیناری لکلا چنانچہ ہم نےلونڈی خریدی اور حضرت امام باقر ایک کی ضدمت میں پیش کر دی اس وقت امام جعفر ضادق (المتوفی ۱۴۸ھ) بھی آپ کے پاس كھڑے تھے ہم نے امام با قر عليا كوتمام واقعہ بھى سناديا آپ نے فر مايا الحداللہ پھر ہم فے لوٹدی سے پوچھا تہارانام کیاہاں فے جواب دیامیرانام تمیدہ ہے آپ عایق نے فرمایا تو دنیا میں حمیدہ ہے اور آخرت میں محمودہ پھر آپ نے اس سے یو چھا کیا تم کنواری ہو یاغیر کنواری اس نے کہا میں کنواری ہوں آپ عالیا نے فرمایا یہ کیسے ہوسکتا ہے کیا کوئی لونڈی بردہ فروٹول کے ہاتھول سلامت رہ مکتی ہے اس نے کہا کہ جب برد ہ فروش میرے نزد یک آ کئی برائی کاارادہ کرتا تو پہ فیدسر اور سفیدریش بزرگ آگے آ کرای کے منہ پر طمانے مارتے اوراس بھے سے دور کردیتے اورای طرح متعدد بار ہوایان کرحضرت امام با قر علیہ نے لونڈی کو امام جعفر صادق علیہ کے حوالے کر دیاای کے شکم اظہر سے بہترین خلا اُق حضرت امام مویٰ کاظم بن جعفر علینا پیدا ہوئے۔

حضرت امام باقر علیہ کے مانے والوں سے ایک صاحب آنکھوں کی روشنی سے فروم ہو گئے تھے کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے امام باقر علیہ سے کہا کہ کیا آپ محافظ دین پیغمبر کا اللہ ایس آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا کہ نبی کر میم کا اللہ ایس آپ ان کے علوم کے وارث ہیں میں انبیاء علیہ کے وارث ہیں آپ نے فرمایا ہاں آپ ان کے علوم کے وارث ہیں میں نے کہا کہ کیا نے کہا: ہاں رکیا آپ کو بھی وہ علوم میراث میں ملے ہیں، فرمایا ہاں میں نے کہا کہ کیا

آپ علیہ کو طاقت ہے کہ مردول کو زندہ کر دیں مادر زاد اندھول کو بینا کر دیں اور کو ہڑا ہوں کو چنگا مجلا کر دیں نیزیہ بتائیں کہ لوگ اپنے گھرول میں کیا کھاتے ہیں اور کیا بچا کر رکھتے ہیں آپ علیہ نے فرمایا ہاں میں اللہ کے حکم سے ہر چیز بتا سکتا ہوں پھر فرمایا کہ میرے مامنے آ کر بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گیا آپ نے اپنا دست مبارک میرے چیزے یہ پھیرا میری آ بھیں روٹن ہوگئیں چتا نچہ میں نے پھاڑ، جنگل، زمین اور آسمان کی دمعتوں کو اپنی آ نکھوں سے دیکھا آپ علیہ ان پھر اپنا ہا تھ مبارک میرے ہیرے پر پھیرا تو میں اپنی پہلی حالت پر آگیا آپ نے بھر اپنا ہا تھ مبارک میرے ہیرے پر پھیرا تو میں اپنی پہلی حالت پر آگیا آپ نے بھر اپنا ہا تھ مبارک میرے ہیرے کی حالت کو پرند کرتے ہو یہ کہ تمہاری آ بھیں درست ہو جائیں اور تمہارا حماب خدا کے پر دہویا تمہاری آ بھیں ایس میں اور تم بغیر حماب کے جنت الفردوس میں جاؤ میں نے کہا کہ میں تو اس چیز کو پرند کرتا ہوں کہ میں نامینا ہی دہوں اور جنت میں بلا حاب وکتاب جاؤں۔

ایک دن آپ مدینه منوره میں چندآدمیوں کے ساتھ بیٹھے تھے کہ آپ نے اپنا سر نیچے جھالیا اور پھر سر اٹھا کرفر مایا کہ تمہاری عالت یہ ہوگی کئی وقت کوئی شخص مدینہ میں چار ہزار فوج کے ساتھ آ کر تین روز تک قتل عام کرے گاوہ تمہارے لیے بہت مصائب پیدا کرے گا، واقعہ آئدہ سال ہوگا تمہیں اس سے بجنا چاہیے میں جو کہتا ہوں ہے کہتا ہوں اسے یقین محکم سے مانولین اہل مدینہ آپ کی ان حقیقت افروز با تول کی طرف تو جدنہ دی چنا نچہ آئندہ سال امام باقر علیا ہو ہاشم کو لے کرمدینہ سے باہر چلے گئے اس کے بعد نافع الازرق مدینہ منورہ آیا اور اس نے وہ می کچھ کیا جو آپ علیا نے فرمایا تھا اس واقعہ کے بعد اہل مدینہ نے کہا اب امام باقر علیا ہو بھی فرمائیں گے ہم فرمائیں گے ہم اس پری ممل کیا کریں گے کیونکہ آپ اہل بیت نبوت سے میں اور جو کچھ بھی فرمائیں گے ہم اس پری ممل کیا کریں گے کیونکہ آپ اہل بیت نبوت سے میں اور جو کچھ بھی فرمائے اس پری ممل کیا کریں گے کیونکہ آپ اہل بیت نبوت سے میں اور جو کچھ بھی فرمائے

یں وہ حق وصداقت پرمبنی ہوتاہے۔(خوابدالنبوت ۱۸ سا ۱۲۷۳)

امام با قر علیه بی علم وفضل میں تو کوئی مثال ہی نہیں تھی ای طرح زیدو ا ثقاء مين بھي بے مثل تھے آپ خلفاء ثلاثہ عظم حضرت ابو بكر صديات، صرت عمر فاروق. حضرت عثمان غنی ٹائٹے کی بھی بہت عرت کیا کرتے تھے چنا نچہایک مرتبہ آپ کی جلس میں بعض عراقیوں نے خلفاء ثلاثہ کی ثان میں کچھ گتا خی کی تواس پرامام باقر علیہ بہت ناراض ہوتے اور شدت آمیز کہے میں فرمایا کیاتم ان مہاجرین سے ہو جواسپنے دیس سے نکالے گئے اور جن کا مال چین لیا گیا نہوں نے کہا نہیں امام باقر طابقانے دوبارہ در یافت کیا پھر کہاتم ان لوگوں میں سے ہوجنہوں نے مہاہرین اوراہل ایمان کو پٹاہ دی تھی اس کا جواب بھی عراقیوں نے نفی میں دیا، امام باقر علیہ نے فرمایاتم عراقی ان لوگوں سے بھی نہیں ہو جو ان دو گروہوں کے بعد آئے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائیوں کے حق میں دعامغفرت کرتے ہیں جنہوں نے ایمان میں ان سے مبقت کی اور گزر گئے، جاؤمیرے پاس سے چلے جاؤ الله تعالی تم سے دورر کھے تم اسلام کا زبانی اعترات کرتے ہومگر اہل اسلام سے نہیں ہو۔ (عہدوحیات ۱۲۸)

مافظ ابن کثیر نے اسی طرح کاواقعہ زین العابدین علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کے پارے میں لکھا ہے کہ آپ کے پاس چندعواقیوں نے حضرت الوبکرصد الق، عمر فاروق اورعثمان غنی مختلق کے تاکہ گفتگو کی تو آپ علیہ نے فرمایا: فقت حد صواعنی۔ تم میرے پاس سے الھ جاؤتم تو اسلام کے ساتھ استہزاء کرنے والے ہوتم ملمان نہیں ہو۔

(البدايدوالنهايه ١٠١ج٩)

ہم پہلے بھی لکھ بچکے ہیں کہ امام ابوطنیفہ نے آئمہ اہلِ بیت اطہار یعنی امام زید بن علی، امام محد الباقر، امام جعفر صادق اور امام ابومحد عبداللہ المحض سے بھی علمی

استفاده کیااورا پنی تمام زندگی میں اہل بیت اطہار کے آئمہ سے ربط و اتصال رکھااسی سلمله میں جب بہلی مرتبہ امام با قرطیقا کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اس وقت امام الوصنيفه جوان تھے مگر قياس ورائے ميں مشہور ہو حکے تھے مروی ہے کہ اس بہلی ملاقات میں امام باقر علیہ نے امام ابو منیفہ سے فرمایا: سامے تم نے میرے جذ اعجد حضور نبی کر میم کانتیاتی کے دین اورا حادیث نبوی کو قیاس سے بدل ڈالا ہے بیرن کرامام الوصنيفه مُنِينَة نے جواب دیامعاذ اللہ مجلامیں ایسی جرأت کرسکتا ہوں امام باقر علیا ہے فرمایادرت یی مے کہتم نے دین کو تبدیل کرڈالا ہے اس پر ابوطنیفہ میں نے عرض کیا آپ اپنی جگہ پرعزت سے تشریف رکھیے اور میں آپ کے سامنے ادب واحترام سے بیٹھارہوں گا کیونکہ میرے دل میں آپ کا احترام و ہی ہے جوحضور ماٹیآیا ہے زندگی میں صحابہ کرام کے دل میں حضور تا اللہ کا تھا (یعنی ابوصنیفہ نے امام باقر علیہ کوعرض کیا کہ مين آپ كا حترام اورعن صفور طافياتي كي طرح بي كرتا جول) چنانچيه الوصنيفه امام باقر علیں کے مامنے ادب واحترام سے دوزانو ہو کر بیٹھ گئے جس طرح ایک ثا گر دا تاد کے سامنے بلیٹھتا ہے پھر امام ابوصنیفہ نے عرض کیا میں جناب سے تین باتیں دریافت کرتا ہول آپان کا جواب مرحمت فرمائیے۔

مرد کمزورہ یا عورت امام باقر علیا نے فرمایا عورت کمزورہ پھر ابوطنیفہ
نے پوچھامیت کے ترکے میں عورت اور مرد کے حصے کیا ہیں امام باقر نے جواب دیا
عورت کا ایک اور مرد کے دوجھے ہیں اس کے بعد ابوطنیفہ نے کہا! یہ ہے کہ آپ کے
عبر اعجد کا مذہب اگر میں قیاس سے فتویٰ دیتا تو قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ عورت کو دوجھے
دینے جائیں کیونکہ وہ کمزور اور ضعیف ہے اور مرد کو ایک حصد دیا جائے۔
دوسر اسوال یہ ہے کہ آیا نماز افضل ہے یاروزہ ، امام باقر علیا ہے جواب دیا

نمازافضل ہے اس پر ابوطنیفہ نے عرض کیا یہ آپ کے جدا مجد کا مذہب ہے اگر مین قیاس سے مذہب میں تبدیلی کرتا تو یہ کہنا کہ جوعورت ایام سے پاک ہوجائے تواسے چاہیے کہ نماز قضا کرے اور روزہ کی قضانہ کرے کیونکہ نماز روزہ سے افضل ہے۔

سے تیسراسوال یہ ہے کہ پیٹاب زیادہ نجس ہے یا نطفہ امام باقر علیہ نے جواب
دیا پیٹاب زیادہ نجس ہے یہ کن کر ابوصنیفہ نے عرض کیا اگر دین میں قیاس کو
د کیل ہوتا تو میں کہتا کہ پیٹاب کے بعد ممل کرنا چاہیے اور اخراج منی کے بعد
وضو کر لینا ہی کافی ہے مگر معاذ اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں قیاس سے آپ کے
جیڈ امجد کے دین کو تبدیل کر دول اس گفتگو کے بعد امام باقر علیہ اٹھے اور
ابومنیفہ سے بغلگیر ہوئے اور ابومنیفہ کے چہرے کو چوما اور عرب و تحریم کے
ماتھ بھایا عرضیکہ امام باقر علیہ علم وضل میں بےمثل تھے بڑے بڑے
ماتھ بھایا عرضیکہ امام باقر علیہ کی وفات ۱۱۳ھ نجری ہے۔

(امام زيد ٢ ١١١٤ زيره)

### امام زيد عليتيا

امام زید علینگا، زید بقوی بشجاعت، دین داری اورشرافت کے اعتبار سے اہل بیت میں سے ایک عظیم شخصیت تھے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو خلافت کا اہل سمجھتے تھے موج میں جب ہشام لین عبد الملک بادشاہ بنا تو اس نے امام زید کو متہم کیا کہ انہوں مام نیر کو متہم کیا کہ انہوں بشام بن عبد الملک ۵۰ اھیں بادشاہ بنا یخوبصورت تو تھالیکن (احول) بھینا تھا اس کی مال کا نام ام ہشام بنت ہشام بن اسماعیل مخزوی ہے عبد الملک نے خواب میں دیکھا کہ اس نے چار مرتبہ محراب شربہ بیشاب کی اس کی تعیم سعید بن میب سے لوچھی تو انہوں نے کہا کہ تیری اولاد =

نے خالد بن عبدالله قسري (معزول ما كم كوفه) كى ايك امانت پر قبضه كردكھا ہے اوران کو پوسٹ بن عمر تقفیٰ کے پاس جواس زمانہ میں عراق کا حاکم تھااس فرضی الزام کو ثابت كنے كے لين اس نے امام زيد سے قسم لى اور آپ نے كہا كەمىرے ياس خالد کا کوئی مال ہیں ہے اور آپ کو چھوڑ دیا اس واقعہ کے بعد امام زید علیا نے مدینہ منورہ کارخ کیااورکوفہ والے بیچھے بیچھے روانہ ہوئے اوران سے کہنے لگے ضرا آپ پررحم كے آپ كہاں جارہے ہيں آپ كى مدد كے ليے تو يہاں ايك لا كھ تلواريں موجود یں بہاں بنوامیہ کی تعداد بہت تم ہے عزض کہ کوفہ والوں نے اس وعدے کے اظہار سے اور اسی قسم کی اور با تول سے ان کوخلافت کی ترغیب ولائی امام زیدنے کہا اے لوگو! مجھے تہاری بے وفائی کااندیشہ ہے تم نے میرے داداحیین مالیں کے ساتھ جو کچھ کیا تھاوہ ظاہر ہے یہ کہ کرامام زید نے انکار کر دیااٹل کوفہ نے خدا کاواسطہ دینا شروع کر دیا آپ واپس تشریف لے چلیں اور ہم طف اٹھا کروعدہ کرتے ہیں کہ ضرور آپ کے لیے ہم مٹیں گے آپ کو ہی فتح حاصل ہو گی آخر کارامام زید علیشا واپس تشریف لائے تو شیعہ لوگ ان کے پاس آنے لگے اور انہوں نے امام زید علیا کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی اور بیعت کرنے والوں کی تعداد اس مدتک پہنچ گئی کہ مدائن ، بصرہ، = سے چاراؤ کے بادشاہ بنیں کے چنانچے ای طرح ہوا ہشام ان سے چوتھا تھا جو کہ بادشاہ بنا ہشام کے دور حكومت مين امام زيد عليه في فروج كياور برام نے يوسف بن عرفقي كوامام زيد عليه كم مقابلي مين رواند کیا جنگ ہوئی فتح پیمٹ بن عمر کے تھے میں آئی امام زید علیہ شہیدہوئے مشہور ٹاعرفر ز دق نے جب امام زین العابدین ملیله کی ثان میں حرم کعبہ میں کھڑے ہو کرقصیدہ پڑھا تو ہشام نے فرز دق کو قید کرا دیا پھر فروْد ق نے ہٹام کی جو کی جس میں اس کے احول ہونے کاذ کر کیا پیا گرچہ مخیل تھالیکن عقل مند بر د باراور حکومت کرنے کا اس کو ملیقہ تھا ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ہٹام نے ۱۹ سال اور سات ماہ اور کیارہ دن حکومت کی مثام كي موت ١٤٥ه على واقع موئي (البدايدوالنهايه ١٥٣٥)

واسطه،موصل، خراسان، رے، جرجان، اور جزیرہ (میسو پوٹییما) کے لوگوں کو چھوڑ کر صرف کوفہ کے پندرہ ہزارآدی تھے پیلوگ کئی مہینے تک کوفہ میں کٹمبرے رہے جب پہ صورت حال ہوگئی تو امام زید علیا ہے فرمایا میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس نے میرے لیے میرے دین کو کامل کر دیا ہے مذاکی قسم مجھے رمول اللہ کاللی سے حیا آتی ہے کہ میں کل کے روز توض کو از پرآپ کے پاس جاؤں درآل حالیکہ میں نے آپ کی امت کو مذنیک کامول کو حکم دیا ہواور نہ بری با تولی سے روکا ہوجب امام زید علیہ کے یاس لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے اپنے مقصد (خلافت) کا اعلان کر دیا۔ ہثام بن عبدالملک نے ان کے مقابلے کے لیے یوسف بن عمر تفقیٰ کو روانہ کیا جب دونو ل لٹکر آمنے مامنے ہوئے توامام زید ملیا کے ماتھی (شیغہلوگ) کہنے لگے کہ ہم آپ کا ماتھ اس وقت دیں گے جب آپ ابو بکر اور عمر کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کریں کے جنہوں نے آپ کے مدعل بن ابی طالب پرظلم جائز رکھا تھا یہ من کرامام زید علیہ نے فرمایاان دونوں (ابو بکروغمر) کے لیے میں کچھ نہیں کہر سکتا میں نے بنوامیہ کے خلاف خروج تواس لیے کیا ہے کہ یہ میرے داد احین علیا کے قاتل ہیں ہی ہی جنہوں نے حرہ کی جنگ میں مدینه منورہ پر غارت گری کی اور میں میں جنہوں نے بیت الله پر غارت گری کی اور یکی میں جنہول نے بیت الله پرتجنیق سے بتھر پھینکا اورآگ برمائی یین کرکوفی شیعوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے ماتھ جو بیعت کی ہے وہ فنخ کرتے ہیں امام زید طایشا نے ان کو رافعی ہونے کا خطاب دیا بقول حافظ ابن کثیر کے آپ کے ساتھ صرف دومواٹھارہ آدی رہ گئے بخت مقابلہ ہواامام زیداور آپ کے چند ٹاتھیوں نے یوست تقنی کی تئی ہزار فوج کا مقابلہ کیا آخر میں ایک تیر آپ کی پیشانی میں لگاجس سے امام زیدشہید ہو گئے آپ کے ساتھیول نے ایک نہر میں آپ کی قبر کھودی اور دفن کر کے او پرسے پانی بہادیاجب یوست تفقی کامیاب ہوگیا تواس نے امام زید طایعہ کی قبر کا

پتہ لگانا شروع کردیا آخریس ایک غلام نے اس کو بتایا کدامام زید علیا کو وہاں دفن کیا گیا ہے چتانچہ اس نے امام زید کو قبر سے نکال کرآپ کا سرمبارک کاٹ کر ہشام بن عبدالملک کے پاس بھیجااور آپ کا جسم مبارک سولی پر لٹکادیا چارسال تک آپ کا جسم مبارک سولی پر لٹکادیا چارسال تک آپ کا جسم مبارک سولی پر لٹکٹارہا ابن عمار مبلی لکھتے ہیں کہ جب آپ کو سولی پر چڑھایا گیا تو جسم کو دشمنول نے نگا کردیا اس وقت عنکبوت (مکڑی) نے آپ کے جسم پر جالا تن دیا چار سال کے بعد آپ کا جسم سولی سے اتارا گیا اور اس کو جلایا گیا اور اس کی را کھ دریا ہے فرات ہیں ڈال دی گئی۔ (البدایدوالنہایہ ۳۳ جا بھزرات المذہب ۱۵۹ج))

امام زید طیا نے جب ہشام بن عبد الملک کے خلاف ۱۲۲ھ میں خروج کیا توامام ابو حذیفہ نے فتوی دیا تھا:

خروجه يصناهي خروج رسول الله ﷺ يوم بدر

میں پھر عبداللہ بن میکیٰ کو مسابع ہجری میں امولوں کی تلوار سے قبل ہوتا دیکھالکین الوصنيف نے ان تمام حالات میں آل غلی کا ساتھ ہی نہیں چھوڑ ابلکہ اہل بیت کی حمایت يس متعدد مرتبه قابل تحسين موقف اختيار كياجس كى بناء پرس سهولت ميس حكومت كي طرف سے ان پرعتاب نازل ہوااور آخر کارفت کے ساتھ تمک اور نہایت بے نیازی کی مالت ميس عترت نبوي كي مجت ميس مقام شهادت حاصل كيا چنانجي جب حكومت خاندان عباسيد میں منتقل ہوئی تو عبداللہ سفاح (المتوفی ۱۳۹ھ) کے بعداس کا بھائی الوجعفر منصور بادشاہ بنا تواس نے امام حن علیہ کی اولاد اسی طرح امام حیس علیہ کی اولاد کو قید کر کے ان کولو ہے کی زنجیریں پہنائیں اوران کوعراق بھیج دیاد ہاں ان کوجیل خانہ میں قید کر دیا اسی سلسلہ میں امام حیین غلیب کی اولاد سے ایک آدمی منصور کے پاس آیا منصور نے پوچھا کیے آنا ہوا تو اس نے کہا کہ میں امام حین طبیقہ کی اولاد سے ہوں میرے اہل وعیال تمہارے ہاں قیدی میں مجھے بھی ان کے ساتھ قید کر دومنصور نے ان کو بھی قید کر دیاان کا نام على بن حن بيل تها جو ضرات قيد مين تھے اکثر قيد مين بي فوت ہو گئے ان قید یوں میں محمد بن ابراہیم بن عبداللہ بن حن بنی علی بن ابی طالب ﷺ بھی تھے یہ بڑے خوبصورت تھے خوبصورت ہونے کی وجہ سے دیباج اصفر (زردریشم) کہا جاتا تھا منصور نے ان کو بلایا اور کہا تو دیباج اصفر ہے انہوں نے کہا کہلوگ ایسا کہتے ہیں منصور نے کہا کہ میں مجھے بری طرح قتل کروں گامیں نے اس سے پہلے کی کو اس طرح قل نہیں کیا پھر منصور نے حکم دیا کہ ان کو زندہ ایک ستون میں چنوادیا جائے اول بی جواكروه در مُكُف كرفوت بهو كئتے \_ (البدايدوالنها يصفحه ٨٢ جلد ١٠)

امام حن اورحین عیالا کی اولاد کے ساتھ منصور کی برسلو کی کاباعث یہ تھا کہ بنی ہاتھ کے دونوں قبیلے بنی الوطالب اور بنی عباس متحدہ طور پر بنوامید کی مخالفت پرجمع ہو کرکام کرنے لگے اور دونوں فریقوں نے معاہدہ یہ کیا کہ لوگوں کو آل علی علیلا کی حمایت

پر آماد و کیا جائے اور یہ بھی طے پایا کہ پیفس ذکیہ قحمہ بن عبداللہ بن الحن بن حن المجتبیٰ بن على بن اني طالب الله كي بعد كي جائے سب فياس برا تفاق كيا ال جلس ميں بنی ہاشم کے سردارعلوی اور عہاسی سب حاضر تھے بنی انی طالب کے سردارول میں صادق جعفر بن محمد اورعبدالله (المحض) بن الحن بن حن بن على بن الى طالب عظيم اور عبدالتُرخض کے دونوں بیٹے محتف ذکھیاورابراہیم اور دیگر بنی ابی طالب کی ایک بڑی جماعت شریک تھی عباسی سر داروں میں ابوالعباس سفاح منصوراور دیگر بنی عباس موجود تھے تمام نے محرفض ذکیہ کی بیعت پراتفاق کیالیکن تقدیر خداوندی نے معاملہ برعکس کر دیا، حکومت سفاح کے ہاتھوں میں پہنچی اس کے بعداس کے بھائی منصور کو بېنچى منصورجب باد شاه بنا تواس كويە فكرلاحق ہوئى كەلوگ تومحرنفس ذكىيە كى طرف ميلان رکھتے ہیں نیز محدفض ذکیہ اس کے اٹل بھی تھے تو منصور نے محلفس ذکیہ کے باپ عبدالله أمحض كوكها كنفس ذكبيهاورابرا هيم كوميرے بال عاضر كروعبدالله المحض نے كہا كركيايس ايين دونول بجول كوتمهارك ياس اس ليولاؤل كرتم انهيل قتل كرد الواس پر منصور نے عبداللہ المحفن اوران کے اہل وعیال کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیااور عبدالله المحفل كي و فات جيل مين عي جو كئي \_ (البدايد دالنهاية فحد ١٠جه)

# محدنس ذكبير كاخروج

جب سے منصور باد ثاہ بنا تھا محرنفس ذکیہ منصور کی مخالفت کی وجہ سے وطن سے دور ہوتے تھے جب انہیں اس مصیبت کا علم ہوا جو ان کے باپ اور دوسرے عزیزوں پر گزری تو انہوں نے مدینہ منورہ میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، مدینہ کے سر داران کے مطبع ہو گئے سب نے ان کا ساتھ دیا پھرنفس ذکیہ نے مدینہ منورہ پر قبضہ كركے عالم مدينه كو جومنصور كى طرف سے مقررتھا معزول كر ديا اور و ہاں اپنی طرف سے ایک ماکم اور قاضی مقرر کیا قید خانوں کے دروازے توڑ کر قیدیوں کو آزاد کیا اب مدینه منوره پرامام محرفض ذ کیدکا پوراتسلا ہوگیا اور جب محرفض ذ کید کی امارت کااعلان ہوا توایک شخص عامری نام مدینه منورہ سے روانہ ہو کر 9 دن میں بغدادیہ بینیاوہاں رات کے وقت پہنچااس نےشہر کے دروازے پر کھڑے ہو کرشور عیا یالوگوں کو اس کاعلم ہوگیااور یہ اندر داغل ہوگیا اور کہا کہ مجھے ابوجعفر منصور سے ایک ضروری کام ہے میری ان سے ملا قات کراؤ اس کومنصور کے پاس لا پا گیااس نے کہا کدمدینة منورہ پرمجد نفس ذ کبیہ نے قبضه کرلیاہے منصور نے کہا کہ کیاتم نے خو دبھی دیکھا ہے اس نے کہا میں خو ڈنفس ذ کیے ؟ کوایک کمرے میں بند کر دیا جب دیگر ذرائع سے بھی اس کے متعلق خبریں موصول ہوئیں تو منصور نے اس کو کمرے سے باہر نکالا اور کہا اب میں تم سے بہتر سلوک کرتا ہوں اور بھے بے نیاز کیے دیتا ہوں تو کتنی را توں میں مدینہ منورہ سے پہاں تک پہنچا اس نے کہا نو را توں میں منصور نے اسے نو ہزار درہم دیئیے اس واقعہ کے بعد منصور تجھی اٹھتااور بھی بلیٹھتااسی ا ثناء میں محدنفس ذکیہ اور منصور کے درمیان خطو وکتابت ہوئی ر ہی جن میں منصور نے زیادتی بھی کی اور ان خطوط کو حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے آخر کارمنصور نے اسیے بھتیج عینیٰ بن موی کونفس ذکیے سے لڑنے کے لیے بھیجا چنانچہو ہ ایک عظیم کشکر لے کرمجی نفس ذکیہ کی طرف روانہ ہوا دونول کشکر مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ پر باہم مقابل ہوئے منصور کی فوج کو فتح ہوئی محدنف ذکیہ شہید ہوتے اور عیسیٰ بن مویٰ نے ان کا سر کاٹ کر بغداد میں منصور کے پاس بھیج دیا، بیوا قعہ ۵ ۱۲ ه کا ب راس کے بعد محمد فض ذکید کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ نے منصور کے خلاف خروج (اظہاری کے لیے نکانا) کیا جس کامختصر واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم بن عبداللہ المحض اپنی دو پوشی کے زمانے میں منصور کے تشکر میں چھپ کرآ جایا کرتے تھے او جھی کھی منصور کے دستر خوان پر بھی بیٹھ جایا کرتے تھے حالا نکر منصوران کی تلاش میں تھا۔
آپ ایک مرتبہ بغداد سے نکل کر بصرہ میں تشریف لائے وہاں اپنے اداد سے کا اعلان کی اور اوگوں کو دعوت دی لوگوں نے آپ کی اتباع کی یہاں تک کہ آپ کے پاس ایک بڑی جماعت لوگوں کی جمع ہوگئی جب منصور کا بھتجا محرفض ذکیہ کی فرج کو شکست ایک بڑی جماعت لوگوں کی جمع ہوگئی جب منصور کا بھتجا محرفض ذکیہ کی فرج کو شکست دے کہ اور ان کو شہید کر کے واپس آیا تو منصور نے پندرہ ہزار فوج کے ساتھ امام ابراہیم کے مقابلے میں بھیجا۔ دونوں لشکر کوف کے قریب باخمری نامی گاؤں میں مقابل ہوئے اور امام ابراہیم شہید ہوتے ۔ یہ دا قعہ بھی کا م

جب محرفض ذکید نے ابوجعفر منصور کے خلاف خروج کیا توابن کثیر لکھتے ہیں کہ
امام ما لک نے نفس ذکید کی تمایت کرنے اور عبای حکومت کے خلاف خروج کے
جواز کا فتویٰ دیا تھا اور لوگوں کو کہا کہتم محرفض ذکید کے دست حق پرست پر بیعت کر لوتو
کچھلوگوں نے کہا کہ ہم تو منصور کی بیعت کر چکے ہیں۔ امام ما لک نے جواب دیا کہتم
مجبور تھے اور بیعت جبری کو ئی چیز نہیں ہے چنا نچہلوگوں نے امام ما لک کے فتویٰ
کے مطابق محرف ذکید کی بیعت کرلی۔ (البدایہ والنہایہ ۸۲ جوز)

جی طرح امام مالک نے محدفس ذکیہ کی حمایت میں فتوی دیاای طرح امام الومنیفہ نے بھی محدفس ذکیہ کی حمایت کا اعلان سے متاثر ہوکر منصور کے بہت بڑے ایک فرج جزل (حن بن قطبہ ) نے محدفس ذکیہ کے خلاف کونے سے انکار کردیا چنانچے مروی ہے کہ حن بن قحطبہ امام ابومنیفہ کی خدمت میں حاضر موااور کہنے لگا کہ میرے حالات جیسے کچے بھی میں وہ آپ پر مخفی نہیں مگر آپ سے صرف یہ پوچھنا چا ہتا ہوں کہ اگر اب بھی تو بہ کول تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے امام ابومنیفہ نے پوچھنا چا ہتا ہوں کہ اگر اب بھی تو بہ کول تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے امام ابومنیفہ نے

اس کے جواب میں کہاا گرالنہ تعالیٰ نے جان لیا کہتم اپنے کیے پر واقعی پشیمان ہواور تمهاری په حالت ہو جائے که اگرتمہیں اختیار دیا جائے کہ یا تو کسی ملمان کوقتل کرویا خود قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ تو تم خو دقتل ہونے پر آماد ہ ہوجاؤ اور خدا کے سامنے پیہ عہد کروکہ اب تک جو کچھ کرتے رہے ہواس کا پھر اعاد ہ زندگی بھر نہیں کرو کے پھر اگرتم اس عبد پر قائم رہے تو بلاشہ تمہارا یہ بی اراد ہ اور عزم تمہاری توبہ ہے امام ابو صنیفہ کا بیہ ارشاد سنرحن بن قحطبہ نے ان کے سامنے عہد کیا کہ میں خداسے عہد کرتا ہول کہ قبل ملم کے ارتکاب کا اعاد ہ جیس کروں گا، اس اشاء میں بصر ہمیں امام ابرا جیم بن عبداللہ نے ظهور کیاا بوجعفر منصور نے حن بن قحطبہ کو در بار میں طلب کیااورا سے امام ابراہیم کا قلع قمع كرنے كے ليے جانے كاحكم دياحن بن قحطبہ پينكر امام ابوعنيفه كى خدمت ميں حاضر ہوا اورجووا قعه تفااس سے مطلع کیا امام ابوحنیفہ نے فرمایا کہتمہاری توبہ کے امتحال کاوقت آ كاعة فدام جوعهدكيا محاكراس عهدكو إوراكيا توب ثك تم توبرك فوال ہوئے اور اگراہی عہدسے پھر گئے تو اگلی پھیل معصیتوں کے موافذے سے کسی طرح بھی من کے سو کے بیٹر حن نے پھر توبد کی اور بیاطے کر کے کہ بادشاہ کے دربارے زندہ واپس نہیں آنا ہے پوری تیاری کے ساتھ منصور کے سامنے حاضر ہوااور کہاامیر المونین جى مهم پرآپ مجھے بھیجنا جاہتے ہیں میں اس پرنہیں جاؤں گا آپ کی فرمال برداری کر کے اگر میں نے ضدا کی اطاعت کی ہے تو بہت زیادہ اپنا حصہ لے چکا ہوں اور اگر آپ كى الحاعت كر كے ميں نے معصيت كاارتكاب كيا ہے تو پھر معصيت كايد ذخير ومير ب لیے بہت کافی ہے ابوجعفر منصور حن بن قحطبہ کی یہ باتیں من کرآ گ بگولا ہوگیایہ دیکھ کر حن بن قطبه كا بهائي حميد بن قحطبه كہنے لكا امير المونين سال بھرسے ہم ان كي عقل ميں فتورمحوں کررہے ہیں معلوم ہوتا ہے انہیں برکا یا گیا ہے ان کے بجائے اس مہم پر میں روانہ ہوتا ہوں چنانچہ جب حمید بن قحطبہ روانہ ہو گیا تو منصور نے ایسے ایک ساتھی سے

یو چھافتہاء میں سے کس کے پاس حن بن قحطبہ کی آمدورفت زیادہ ہے اس موال کے جواب میں اسے بتایا گیا کہ بیدامام ابومنیفہ کے پاس آتاجا تار ہتا ہے۔

(عهدوحيات ابوزهره ٢٧)

اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ امام الومنیفہ نے جیسے کہ امام زید علیہ کی جمایت کی اسی طرح محفض ذکیے کی بھی نصرت و جمایت کی بلکہ امام الومنیفہ تمام اہل بیت رسول علیہ اور آل علی کے جذبہ مجبت سے سر شارتھے ای وجہ سے حکومت وقت کے تمام حاکموں پر سخت شفید کرتے تھے امام الومنیفہ کے امام زید، امام باقر، امام جعفر صادق، امام ابراہیم اور محدفض ذکیے اور ان کے والد ماجہ عبد اللہ المحض علیہ تمام کے ساتھ خصوص تعلقات وروابط تھے اور ان سے بے پناہ مجبت رکھتے تھے اور ان کے مصائب پرول گوفتہ رہتے تھے عرضی کہ امام زید علیہ بہت بڑے عالم، امام برق اور نہایت شجاع اور بہار صحفیت سے بہادر فیج و بلیخ اور حاضر جواب تھے حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت رسول میں ایک بے مثال شخصیت تھے۔

## عبدالتدالبابر

آپ کا نام عبداللہ ہے اور آپ کا لقب الباہر ہے چونکہ آپ زیادہ خوبصورت اور حن و جمال رکھتے تھے لہٰذا آپ کو الباہر کہا جاتا تھا علم وفضل، زیدو اتقاء میں اپنی مثال آپ تھے جب ستاون سال عمر ہوئی تو دفات ہوگئی۔

### عمرالاشرف علييلا

آپ کانام عمر ہے آپ کی کنیت ابوعلی ہے آپ کو اشرف عمر اطرف کے لحاظ

ے کہاجا تا ہے کہان کوفضلیت اس لحاظ سے ہے کہ وہ خاتون جنت فاظمۃ الزہراء عِنَّہ کی اولاد سے میں اور عمراطرف کوفضیلت حضرت امیر المونین علی علیہ کی نبیت سے ہے یہ اس طرح ہے جیسے کہ جعفر طیار کی اولاد میں اسحاق عریض کو اطرف کہاجا تا ہے اور اسحاق بن علی زیدبی کو اشرف کہاجا تا ہے عمرالا شرف کی عمر ۲۵ سال تھی کہ آپ کی وفات ہوگئ۔ بن علی زیدبی کو اشرف کہاجا تا ہے عمرالا شرف کی عمر ۲۵ سال تھی کہ آپ کی وفات ہوگئ۔

## حيين الاصغر علييلا

آپ کا نام حین ہے کنیت ابو عبداللہ ہے بہت بڑے زاہر متقی پاک باز محدث اور حجاز، عراق، شام بلکہ عرب و عجم کے بہت بڑے عالم تھے آپ کی وفات ۱۵۵ھ میں ہوئی اورآپ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔

## على الاصغر عليتيا

آپ کانام علی ہے کنیت ابوالحین ہے یہ امام زین العابدین علیا کے چھٹے صاجزادے ہیں جن سے آگے تل چلی ہے خرضیکہ امام زین العابدین کی تل ان چھ بیٹول امام باقر،امام زیر،امام عمرالا شرف، حین الاصغرادرعلی اصغر علیا ہے چل ہے۔

# اغتناميه

سلے گزر چکا ہے کدامام زین العابدین علیا الل بیت رمول میں سے ایک امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔آپ عبیل القدر تابعی اورعلم مدیث کے بہت بڑے عالم اور عظیم فقیہ تھے اوآپ آئمہ، اہل بیت اطہار ایکا، میں سے چوتھے امام ہیں آپ دین اور طریقت کے امام میں \_امام کااصلی معنی مقتداء، پیٹوااور رہنما ہے اور یہ بھی گزر چکا ہے کہ امامت دوقتم پر ہے ۔ امامت کبریٰ، ریاست حکومت جے عاصل ہووہ اس معنیٰ میں امام ہوگا۔مامت صغریٰ نماز پنجگا نہ اور جمعہ وعبدین کی نماز میں امامت کے فرائض سرانجام دینے والے کو بھی امام کہا جا تاہے۔ دورِاول میں و ہی شخص امامتِ صغریٰ کے اموراد ا کرتا تھا جو امامت کبریٰ کے منصب پر فائز ہوتا تھا بعد میں جب ملوکیت اور باد ثاہت غالب آئی اور حکم انول نے اپنے فرائض میں کو تابی کی تواس و جہ سے امامت صغریٰ و کبریٰ دونوں منصب جدا ہو گئے ۔ خلفاء اربعہ (حضرت الو بکر صديل والنينيا، حضرت عمر فاروق والنيئة، حضرت عثمان غني والنينية، حضرت على المرتضى علينه اور حضرت امام حن عليفا (چه ماه تک) كي امامت كبري بي تقي اور يبي مدت تيس سال خلافت را شده بھی تھی، جب مدت خلافت را شدہ پوری ہوئی توامام حن علیلا نے اپنی مرضی سے حکومت کی باگ ڈورحضرت معاویہ ڈاٹٹٹ کو سپر د کر دی اور خود امامت باطنی کو اختیار فرمایا که امامت ظاہری ( تجبریٰ ) میں حکومت واقتداراورغلبہوریاست عام ہو تی ہادرامامت باطنی کے لیے ظاہری اقتداراورغلبہ ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے لیے

مقام قطبیت پر فائز ہو کر سالکان راہ طریقت کی روحانی تربیت وقبی تصفیہ لازم ہے اور آئمه اللي بيت كواى بناء پرامام كها جاتا ہے اور آئمه الل بيت اطہار فيل سے صرف مولاعلی طلیقہ کے لیے ظاہری و باطنی دونوں امامتیں جمع ہوئیں اسی طرح حضرت امام حن علیں کے لیے چھ ماہ امامت ظاہری امانت باطنی کے ساتھ جمع ہوئی،ان کے موا دیگر تمام آئمہ اہل بیت منظم امامت باطنی کے منصب پر فائز ہوئے۔ چنانچے مجد دالف ثانی (المتوفی ١٠٣٥ه) نے اینے ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ امام علی کرم اللہ وجہہ جب ولایت محمدی ٹلٹائٹٹا کا بو جھا ٹھانے والے میں تو تمام اقطاب او تاد اورابدال کی تربیت ان کی امداد و اعانت کے ساتھ متعلق کر دی گئی ہے یہ وہ اولیاء ہیں جو گوشیشین رہتے ہیں اوران میں کمالات ولایت کی جانب غالب ہوتی ہے \_قطب الاقطاب کاسر جو قطب مدار<sup>لے بھ</sup>ی کہلاتا ہے ان کے قدم کے ینچے ہوتا ہے۔ان کی حمایت درعایت سے ا قطب كالغت مين معنى چكى كى ميخ (كيل) ہے جس پرتمام چكى كامدار ہوتا ہے اگروہ نہ ہوتو چكى چل ہی ہمیں سکتی ایسے ہی اگر قطب جہال نہ ہوتو انتظام عالم تباہ و برباد ہو جائے \_قطب کے سب ہی دائر ہ وجود عالم قائم ومحفوظ ہے۔ نتنج ،عبدالو ہاب شعرانی (المتو فی ۱۳۷ھ) بحوالہ فتو مات لکھتے ہیں کہ قطب اپنی تقلبیت پرقائم نہیں رہ سکتا۔ تاوقتیکہ اس کو ان حرو ف مقلعات کے جو او ائل سورقر آئی میں بیں معنی معلوم مد ہوں اور جب اللہ تعالیٰ اس کو ان حقائق ومعانی پرواقت کر دیتا ہے تب اس کو پیغلافت ملتی ہے، میدگھر بن جعفر مکی (المتوفی ٨٩١ه ) اپنی تحاب بحر المعانی کے چودھویں مکتوب میں لکھتے میں کہ قطب بارہ میں ان بار قطبول کاسر دار قلب الاقطاب ہے جس کو قطب مدار بھی کہتے ہیں اور ادتادیہ و تدکی جمع ہے اس کے معنی يخ كے يل يدلوگ مح آئن في طرح يل جواسين مقام ير جه رہتے يل جيسے كريما وسب سكون يل اى طرح اوتاد سبب قیام تمام عالم اور ربع مسكون كے ہیں بيد محد بن جعفر مكى لھتے ہیں كداوتاد جارہوتے ہيں اور ابدال کے متعلق شیخ اکبر محی الدین ابن عربی (المتونی ۱۳۸ه هر) فتوحات میں لکھتے ہیں کہ ابدال کو ابدال اس لیے کہتے ہیں کدان میں سے جب کوئی اپنی جگہ سے جُٹا ہے تو دوسر اشخص اس کی جگہ پرای صورت کا قائم جو جاتا ہے۔ ایما کردیکھنے والا معلوم کرتا ہے کہ یہ و بی شخص ہے علامدا اِنعیم (المتوفی ۳۳۰ھ) = ہی قطب مدار کاامر جاری ہوتا ہے اور سدہ فاطمۃ الزہراء پیٹے اما مان بڑھ بھی اس مقام میں حضرت علی ایشا کے شریک میں ۔ (محتوب ۲۵۱)

شاہ ولی اللہ (المتوفی ۲۱۱ه) لکھتے ہیں کہ اس فقر کومعلوم ہوا کہ بارہ امام شاقتی بعض نبتوں میں سے اقطاب نبتی ہیں اور تصوف کا رواج ان کے زمانہ ظاہری کے ختم ہونے کے ساتھ ہی پیدا ہوا ہے۔ (مقالة الوضیه فی النصیعته والوصیه)

شاہ عبدالعزیز محدث دہوی (المتوفی ۱۲۳۹ه) کھتے ہیں اور بعد صرت امیر کے حضرت امام من امام تھے بعد میں حضرت امام حین ۔اورامام حین استحقاق اپنی امامت کا ظاہر کرتے تھے لیکن ان سے بیعت اہل بت و کشاد کی واقع نہ ہوئی اوراکٹر آئمہ نے ببیب علبہ شغل باطن کے درخواست امامت ظاہری کی نہ کی، ابن مجرم کی (المتوفی ۱۶۷هه) کھتے ہیں کہ اس و جہ سے جب ان سے خلافت ظاہری چلی گئی کیونکہ ملوکیت بن گئی تھی، اس بنا پر امام من کے لیے پوری نہ ہوسکی توان کو اس کے عوض میں خلافت و امامت باطنہ دی گئی، بہاں تک کہ ایک قوم اس طرف گئی ہے کہ ہر زمانہ میں خلافت و امامت باطنہ دی گئی، بہاں تک کہ ایک قوم اس طرف گئی ہے کہ ہر زمانہ میں خلافت و امامت باطنہ دی گئی، بہاں تک کہ ایک قوم اس طرف گئی ہے کہ ہر زمانہ میں

قطب الاولیاءان ہی میں سے ہوتا ہے۔ (صوائ تحرقہ ۱۳۳) رشید احمد گنگو ہی لکھتے ہیں کہ ہم سب آئمہ اثنا عشر کو امام ومقتداء دین وقطب ارشاد عقیدة رکھتے ہیں اور حضرت علی اور امام حن چھ مہینے کے لیے امام ظاہر بھی ہوئے اور دیگر آئمہ امام ظاہری نہیں ہوئے، اگر چہ ان تمام آئمہ اہل بیت میں لیاقت امامت ظاہری کی سب معاصرین سے زیادہ تھی۔ (ہایت اشیعہ ۷۷)

اس سے ظاہر ہے یہ حضرات ولایت اور طریقت کے امام تھے، امام زین

علیۃ الاولیاء میں حضرت ابن عمر سے مرفو عاروایت کرتے میں کہ نبی کریم کاٹیاؤٹٹر نے فرمایا کہ میری امت

کے نیک لوگ ہر صدی میں پانچ موہوں گے اور ابدال چالیس ہوا کریں گے ۔ (قاویٰ جماعتیہ ۲۵۳۹ ج۲)

(مفتی غلام رمول ) لندن

العابدين طليفة كووا قعه كربلا كے بعد الل مدينہ نے متفقہ طور پر كہا كہ ہم لوگ آپ كي بیعت کرتے ہیں لیکن آپ نے جواب دیا کہ میں دنیادی حکومت کے لیے تمہاری بیعت ہر گزنہیں لول گالہٰذا آپ نے ظاہری امامت کو چھوڑ کر باطنی امامت کو اختیار کیا اورسای مالات سے الگ تھلک ہو گئے اور ساسی لوگوں سے قلع تعلق کرایا۔ نیز آپ واقعہ کر بلا کے بعد ہر وقت مغموم رہتے تھے ۔آپ نے اپنی زندگی میں جتنے غم اور صدے اٹھائے اتنے کسی نے نہیں اٹھائے۔آپ کی ذات تو کیاد ہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ یااٹل بیت اطہار کے ساتھ وفاداری یا مجت وعقیدت کا ظہار کیاوہ بھی مصائب میں گرفتار ہوئے چنانچہ جب اموی دورحوکمت شروع ہوا تواس حکومت کے گورزوں نے اپنے خطبول میں برسر منبر حضرت علی والفیا کو سب وشم ( کالی گلوچ) شروع کر دیا حتی کہ مسجد نبوی میں منبر رمول پر عین روضہ نبوی کے سامنے حضور کے مجوب ترین (حضرت علی) کو گالیاں دی جاتی تھیں ماھیجہ میں جب کوفہ کا ماکم زیاد مقرر ہوااس نے بھی ای طرزعمل کے پیش نظرایک دن خطبہ میں حضرت علی پرب دشتم كيا توو ہال حضرت جربن عدى خاشئة جوايك زاہدوعا بدصحاني تقے وہ صبرية كرسكے \_انہوں نے زیاد کو کہا تو پہ کام غلط کرتا ہے اور انہوں نے حضرت علی کی تعریف بھی کی جب بھی زیاد خطبے میں بکواس کرتا تو جحربن عدی اس کو جواب دیا کرتے \_آخر کارزیاد نے ان کو اوران کے بارہ ساتھیوں کو گرفتار کرلیا اور ان کو دمثق حکومت کے سپر د کر دیا اور دمثق حکومت نے ان کے قتل کا حکم جاری کر دیا قبل سے پہلے جلادوں نے ان کے سامنے جوبات پیش کی وہ یقی کہ میں حکم دیا گیاہے کہ اگرتم علی سے برأت کا اظہار کرو اور ان پر سب وشتم کروتو تمہیں چھوڑ دیا جائے گاور نیل کر دیا جائے گاان لوگوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیااور حضرت جربن عدی ڈھٹھ نے کہا میں زبان سےوہ بات نہیں نکال سکتا جواللہ تعالیٰ کو ناراض کرے آخر کار حضرت جحربن عدی ڈٹاٹیڈاوران کے سات ماتھی قتل کردئیے گئے، ان میں ایک صاحب عبدالرحمان بن حمان کو زیاد کے پاس مجیعا گیا۔ زیاد نے انہیں زندہ دفن کرادیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ڈھٹھ کو جب حضرت ججر بن معادی ڈھٹھ کے قتل کا علم ہوا تو آپ نے حضرت معادیہ کو کہا کدا ہے معادیہ ہم بیں جحر بن مدی کو قتل کرتے ہوئے خدا کا ذراخوف نہ آیا تو حضرت معادیہ نے جواب دیا کہ اس وقت مجھے عقل دینے والا کوئی بھی میرے یاس موجود در تھا۔

(البدايد و النهايد ۵۰ تا۵۸ ج۸، تاريخ كامل ۷۷۳ تا ۸۸۷، تاريخ طبري۹۹ تا ۱۹۳ج، شذرات الذهب۷۵جا، اخلافت وملوكيت ۱۲۳ تا ۱۷۲)

اس سے ظاہر ہواجس نے بھی حضرت علی بااٹل بیت اطہار کے ساتھ عقیدت کا اظہار کیاای پر ہی تشد د کیا گیا چنانچہ عامر تعبی (المتوفی ۱۰۱۰ھ) جوعراق کے ایک بہت بڑے محدث اور بنی مروان کے قاضی تھے کہتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت رمول مالی آبازے جویایاہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ان سے مجت کرتے ہیں توقیل ہوتے ہیں اور اگران سے دسمنی رکھتے ہیں تو بہتمی ہوتے ہیں (امام جعفر صادق ۲۳۲) اس سے ظاہر ہے کہ جس نے حضرت علی اور آل علی علیقہ سے اظہار مجت کیا یاان کی تعریف وتوصیف بیان کی یاان کے حق میں کوئی مدیث یاروایت ذکر کی اس کو ہی اس کاخمیا زہ بھگتنا پڑا، چنانچیاحمد بن على بن شعيب نسائى نے حضرت مولى على عليه كى شان اورفضيلت ميں ايك متاب تاليف کی یہ دمثق میں آئے ان سے پو چھا گیا کہ معاویہ کے فضائل کیا ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں معادیہ کے فضائل نہیں جانتا تو شامیوں نے ان کو اتنا مارا کہ جس کی وجہ سے و ہ قریب المرگ ہو گئے اور انہوں نے اپنے واقف کاروں کو کہا کہ مجھے مکہ مکرمہ میں يبنجادو، چنانچيان کومکرمکرمه لايا گيا تو مکه يس بي ان کي وفات بوگئي.

(امام جعفر صادق ۲۳۲) حقیقت یہ ہے کہ اموی اور عباسی دور حکومت میں عمد ثین اور مؤرفین ان کے خوف کی وجہ سے اہل بیت اطہار کی ثان میں روایات بیان کرنے سے گھراتے تھے چنانچے محدین اسماعیل بخاری (المتوفی ۲۵۷ھ) جوکہ حکومت عباسیہ کے دور میں ہوئے ایں جب انہوں نے عامع سحیح بخاری کو مرتب کر لیا تو کہا: ما وضعت فیہ الاالصيح وما تركت من الصحاح اكثر. كيش في اين ال مام لي بخاری میں جوامادیث ذکر کی ہیں وہ محیح ہیں اور جو میں نے محیح امادیث چھوڑی ہیں وہ توان سے بہت زیادہ ہیں،علامہ عبدالحکیم جندی لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے اس بات کی طرف اثارہ دیا ہے کہ میں نے جو محیح امادیث چھوڑی ہیں یہ وہی روایات ہیں جو حضرت علی اور اہل بیت اطہار کی شان میں وارد میں۔امام بخاری حکومت عباسیہ کے خون ورعب کی و جہ سے ان کو اپنی جامع میں نہیں لا سکے، نیز صاحب تاریخ نواصب نے بحوالہ کتاب الجرح والتعدیل (ابن الی حاتم رازی) ذکر کیا ہے کہ حافظ ابو عبداللہ سے وال کیا گیا کہ بخاری نے ابواطفیل عامر بن واثلہ صحابی کی مدیث کیوں نہیں لی تو كهالانه يفرط في التشيع ال ليحد الوطفيل تثيع من افراط كرتے تھے افور ثاه ديوبندي تشميري العرف الخذي يس لكھتے يس كه مارث اعور كوشيعة كها كيا ہے: و كذلك قیل فی حق ابی الطفیل ای بحبان اورای طرح الی اطفیل صحالی کے ق میں كہا گيا ہے، معنى يہ ہے كہ بيدونوں على سے عجت كرتے تھے۔ (تاریخ نوامب ١٩٢١،١٨٢ ج١) ال سے ظاہر ہے کہ امام بخاری حضرت ابواطفیل صحابی ہے اس و جہ سے روایت نہیں لے رہے کہ وہ حضرت علی ڈلٹٹؤ کے ساتھ مجت رکھتے ہیں \_ای طرح عمر و بن جاحظ ( ناصبی ) کے نز دیک حضرت انس ٹائٹٹۂ قابل جحت نہیں ہیں کیونکہ حضرت انس بھی حضرت علی ڈٹائٹڑ سے وفاداری کااظہار کیا کرتے تھے۔ای وجہ سے عمرو بن جاحلانے ا ہے دور ناصبیت میں یہ دعویٰ کیا تھا کہتم جانتے ہی ہوکہ روئے زمین پر کو ئی عثما نی الیا نہیں ہے اورمگر تمہیں معلوم ہے کہ وہ حضرت علی کی امامت کامنکر ہے اورعثمانی (ناصبی) ہی تعداد اور فقہاء محمد ثین کے لحاظ سے اکثر بیں اور رادیوں میں سے کسی شخص کے ساتہ شیع کا گمان بھی ہو جاتا تو وہ متر وک ضعیف اور تہم اہل علم کے نز دیک قرار پاتا ہے یہاں تک کہوہ اپنے تثیع کو اپنی جلد کی بیماری (اگر ہو) سے بھی زیادہ لپٹتا اور متورر کھتا تھا۔ (محاب العثمانیہ ۱۷۹)

ا نسب کااصلی معنی برائی اور در منی ہے اورای سے ناصی بنا ہے کہ ناصی بھی حضرت کل سے دمنی اوراک سے ناصی بنا ہے کہ ناصی بھی حضرت کل سے دمنی اوراک ہے در آپ کی برائی بیان کرتا ہے چنانچے محیط المحیط ۸۹۴ میں ہے:

والناصبة والنواصب المتدينون ببغضة على لانهم نصبوا لذاى عادوه.

ترجمہ: "نواسب و دبیں کہ جو صرت علی الیا کے ساتھ بعض رکھنے کو اپنادین سمجھتے ہیں اور آپ کے ساتھ دشمنی اور مداوت رکھتے ہیں۔'' جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں:

النصب هو بغض على و تقديم معاويه ( تدريب الرادي ٢١٩)

تاسبیت حضرت علی میشا کے ساتھ بعض رکھنے اور معاویہ توان پر ترجیح دینے کو کہا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ جو صرت علی میشا کے ساتھ بعض وعداوت رکھتا ہوہ ناصی ہے نواصب وخوارج میں فرق یہ ہے کہ نواصب صرف حضرت علی میشا کے ساتھ ساتھ شمنی رکھتے ہیں اور خوراج ہراس سلمان کو کافر کہتے ہیں جو صحیح کا قائل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے سوااس کے بندے کو بھی حکم (فیصلہ) کرنے والا بنایا جا ساتھ ہر خارجی خوراج کہتے ہیں ان المحکمہ الا لله فر مال روائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ ہر خارجی ناصی تو ضرور ہے ناصی تو ضرور ہے بعض نے کہا ہے ۔

و اهل النصب هم المتدينون ببغضة على بن ابي طالب كرم الله وجهه سموا بذالك لانهم ناصبوة و عادوة و اظهر واله الخلاف وهم الخوارج.

(تهذیب این عما کر۹ ۳۳ ج ۴ بحواله تاریخ نواصب ۱۳) =

تعدادين اكثر موناال لحاظ سے ظاہر ہے كہ جاحظ اسينے بم عصرتمام نام نباد اہل سنت کو اپنا ہم عقیدہ مجھ کر اکثریت کا مدعی ہے اور اس کا یہ دعویٰ محیح ہے کہ فقہا و محدثین کی اکثریت نام نهاد انل سنت ہی کی تھی اوریہ ہی لوگ عثمانی ( ناصی ) تھے ان میں سے بعض اگرچہ بظاہر علی ملیہ کی خلافت کے سمجیع ہونے کے قائل تھے لیکن در حقیقت مولاعلی ماینا کے و تمنول کو مجتهد بنا کرمنگرین کی صف میں شامل تھے، بہرصورت ناصى دوريس الى منت محدثين بھى ناصى حكومت كے خوف كى وجدسے اس آدى سے روایت نہیں لیتے تھے جوحضرت علی اور آل علی ہے مجت رکھتا تھا اور ناصبی اس کو رافضی اورشیعہ کہ کرمجروح قرار دیتے اور یہ بعض محدثین راضی اورشیعہ راوی سے بھی روایت لے لیتے جبکہ اس روایت میں جضرت علی یا آل علی کی تضیلت مذہوتی چنانچہ بخاری، محدث عبدالرزاق سے روایت لیتے ہیں حالانکہان کو بیچیٰ بن معین ثیعہ کہتے ہیں چنا نجیہ يكىٰ بن معين سے كہا گيا كرسا ہے كہ احمد بن عنبل نے كہا ہے كر عبيد اللہ بن موىٰ كى حدیث بوجہ شیع مردود ہے، پس یحیٰ بن معین نے کہا،اس اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے سوائی کومعبو دنہیں ہے۔عبدالرز اق کثیع میں عبیداللہ سے سو گناہ زیاد ہ غالی ہے اور میں نے عبیداللّٰہ کی نبیت عبدالرزاق سے کئی گٹاہ زیادہ روایات سنی ہیں۔( تاریخ نواسب ۲۳۰)

> = ترجمہ: "نواصب دہ لوگ ہیں جو بعض علی بن ابی طالب کرم الندد جہد کو اپنادین سمجھتے ہیں ان کا بینام اس لیے پڑگیا کہ انہوں نے حضرت علی مائیلہ سے دشمنی و عدادت کی اور ان کی مخالفت کا اظہار کیاادر انہیں خوراج بھی کہاجا تا ہے۔"

اب بہال ناصبیوں کو خارتی کہا گیا ہے توبیا اس لحاظ سے کہا گیا ہے کہ ہرخارتی ناصبی ہوتا ہے لیکن ہر نامبی خارتی خارتی خارتی خارتی خارتی ہوتا ہے لیکن ہر ناصبی خارتی خارتی ہوتا ہے است خردر ہے کہ خوراج اور نواصب کے درمیان وصف مشترک بغض علی ہے۔ ۱۲ ہے اور حضرت علی کیسا تھ بغض رکھنا اور ان پرسب وشتم (گالی گلوچ) کرناناصبیوں کا شعار اور نشانی ہے۔ ۱۲ ہے اور حضرت علی کیسا تھ بغض رکھنا اور ان پرسب وشتم (گالی گلوچ) کرناناصبیوں کا شعار اور نشانی ہے۔ ۱۲ ہے اور حضرت علی کیسا تھ بغض رکھنا اور ان پرسب وشتم (گالی گلوچ) کرناناصبیوں کا شعار اور نشانی ہوئے کہ اور نسب کے درمیان وصف مشتی خلام رسول (لندن)

اس سے ظاہر ہوا کہ ناصبی دورحکومت کے محدثین بعض دفعہ رافضیو ل سے بھی روایت لے لیتے تھے جبکہ اس روایت میں اہل بیت کی تضیلت مذکورہ نہ ہوتی۔ ای و جہ سے جاحظ نے دعویٰ کیا تھا کہ تمام عثمانی . خلافت علی کے منکر میں جس پرتثیع کا ثائبہ پایا جائے اسے نا قابل التفات گردانتے ہیں،اس کی مزیقفسیل جاحظ کے کے معاصر ابن قتیبہ (المتوفی ۲۷۷ھ) نبیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں جس سے ان کے زمانے کے مذہبی مالات کا علم ہوتا ہے چنانچے لکھتے ہیں اور میں نے ان کو بھی دیکھا نے مقدم کیا ہے اس پر اس کی تقدیم اور نبی کے ساتھ قریبی مجت نبی کریم کاٹیاتیا کی نبوت میں شرکت اور اس کی اولاد میں سے آئمہ کے لیے علم غیب کے اثبات کا دعویٰ اورالیی باتیں اور دوسرے پوشدہ امور جو جہالت اوغباوت کے افراط کی وجہ سے اس كانام عبدالله بن ملم بن قلتيه ب اورركنيت الوقد بخواد رلغت كاامام واب يه الوحاتم سجمتانی (المتوفی ۲۵۰ه )اوراسحاق بن را دوید (المتوفی ۲۳۸ه ) كاشا گرد ب\_این كثیراس محتمعلق لکھتے میں کہ کان ثقة نبيلاً که پر ثقه اور صاحب فنس وشرف تھا۔ ابن نلكان (۹۸۱هر) لکھتے میں كه و وثقه دين داراور فاضل تها ملم بن قاسم كبته ين كان صدو قامن اهل السنة بينهايت عيا آدى تمار الم سنت و جماعت سے تھا کہا جاتا ہے کہ وہ اسحاق بن را ہو پیکا پیر وتھا۔ ابن حزم (المتوفی ۵۷ م ھے) لکھتے ٹیں کہ پیاسینے دین اورعلم میں بھروے کے قابل تھا۔ ابن جحر (المتوفی ۸۵۲ھ) کہتے ہیں کہ یہ نہایت سیا آدى تھا جب اس كے الل سنت و جماعت ہونے كى تصريح موجود ہے تواس كے تعلق يدكہنا كہ يہ ثيعه تھا يہ غلط ہے ای طرح بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ناصبی تھا یہ بھی غلط ہے کیونکداس نے فود اپنے زمانے کے ناصبيول كى تحتى سے زديد كى ہے. حافظ ابن عماد منبلى (المتوفى ١٠٨٥هـ ) لكھتے بين كرماكم نے جوابي قتيب مر جرح کی ہے میں کہا موں هذا بغی و تخرص کریزیادتی اور خرحقی بات ہے۔ ( شذرات الذہب س ١٤٠ج ٢) ثابت بواكر ملم بن قتيبه نهايت سيااور ثقد اورعقيد ع كامتيار سائل منت وجماعت س مفتى غلام رسول (لندك) 11-13

كذب اوركفرتك لے گئے اور انہوں نے ان (روافض) كايہ بھی دیکھا كەخپارىلف كوشتم کرناان سے بغض اور بیزاری کااظہار دیکھا تو اس کے مقابلہ میں علی کرم اللہ وجہ کی تاخیراوراس کے حق میں نقصان میں غلو کیااورا گرچہ تصریح نہیں کی لیکن کنایتۂ علی کرم الله وجهد پرظلم اورناحق خون ریزی کالزام لگایا ہے اورقتل عثمان والنو میں مدد کرنے کی علی کرم اللہ و جہہ کی طرف نبت کی ہے اور اپنی جہالت کی وجہ سے ان کو آتمہ بدی میں سے نکال کرآئم فتن میں شمار کیا ہے اور خلافت کا نام ان کے لیے واجب نہیں سمجھا اس لیے کہ لوگوں نے ان کے ساتھ اختلاف کیا اوریزیدین معاویہ کے لیے خلافت کو ضروری جانااس لیے کہ (بقول ناصبیوں کے ) لوگوں کااس پر اجماع ہوگیا تھا اور جو شخص یزید کو بغیراچھائی کے ذکر کرے اسے متہم کرتے ہیں اور بہت سے محدثین نے پر ہیز کیا ہے کہ وہ علی کرم اللہ و جہہ کے فضائل بیان کریں یاان کاواجب حق ظاہر کریں حالانکہ فضائل علی کی تمام احادیث کے صحیح مخارج میں نیز اہل شوریٰ اور علی کو فضلیت میں ایک جیساسمجھاہے اس دلیل سے کہ اگر عمر کوعلی کی قضیلت معلوم ہوتی تو علی کو ان پر مقدم كرتے اوراك امركوان كے درميان شورئ مذبناتے اور جوكوئي ان كے علم كاذكر کرے یاان کے فضائل میں سے کوئی حدیث روایت کرے تواہے قصداً ترک کر د سے میں جتی کہ بہت سے محدثین نے فضائل علی بیان کرنے سے بہلوتھی کی ہے اور عمروبن عاص اورمعاوید کے فضائل جمع کرنے میں عنایت کی ہے۔الیے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹمرو بن عاص اورمعاویہ کے فضائل کااراد ہنہیں رکھتے بلکہ قیص علی مراد ہے۔ ا گر توئی کہنے والا یہ کہے کدرسول اللہ کا اللہ کا بھائی علی کرم اللہ و جہہ ہے اور آپ کے نوامول حن اورحين على كاباب على كرم الله وجهد باوراصحاب كاء على ، فاطمة الزبراء حن وحینن پیچائیں توان ناصبیوں کے چیرے بدل جاتے ہیں اور آ پھیں اجنبی ہوجاتی میں اور سینے کی بڑی پھول جاتی ہے اور اگر کوئی ذکر کرنے والاذ کر کرے نبی کر میم ٹائٹا تیم کا یہ فرمان جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولی ہیں اور تو میرے ساتھ بمنزلہ ہارون کے ہے جیسے وہ موئ کے ساتھ تھے اور اسی طرح کی دوسری اعادیث، تو وہ ان کا عزج تال کرنے لگ جاتے ہیں تا کہ وہ روافصہ کے بغض اور علی علینا کو ملزم بنانے کے لیے ان کی تقیص کریں اور ان کے حق میں تھی کریں۔ یہ رافضیوں کے سبب کرتے ہیں اور ان کے حق میں تھی کریں۔ یہ رافضیوں کے سبب کرتے ہیں اور یہ بین جہالت ہے۔ (الاخلاف فی الافلام کے موسوم)

یر محدثین کون تھے جن کاذ کر عبداللہ بن صلم بن قتیبہ نے کیا ہے۔ یہ وہ کی ٹیل جو صفرت علی علیہ اسموں اور کرنے کی کوششش کرتے اور مقابلہ میں اسموی اور مروانی حکم انوں کے فضائل بیان کرتے اور یہ لوگ ان صحابہ سے وہ روایات بھی نہیں مروانی حکم اور آل علی سے مجت رکھتا لیتے جو کہ علی اور آل علی سے مجت رکھتا ہے۔ اور ایسی روایات بیل کرتا ہے جو کہ علی اور آل علی کی عقیدت پر مبنی ہیں۔ ان روایات کو مذکورہ بالامحد ثین ترک کرتے اور اس کے رادی کو ثیعہ کہ کر متر دکر دیتے۔ جنانچہ حافظ ابو عبداللہ سے فضل بن محد کے متعلق موال کیا گیا تو انہوں نے جو اب دیا کہ وہ روایت میں مصدوق ہے موائے اس بات کے وہ آئیج میں غالی ہے۔ اس سے کہا تو انہوں کے میں مالی ہے۔ اس سے کہا تو انہوں کے میرے استاد کی کتاب میں مصدوق ہے موائے اس بات کے وہ آئیج میں عالی ہے۔ اس سے کہا تو نے جو اس کے میں اس سے روایت لی ہے اس دوایت لی ہے اس اسے کہا اس لیے کہ میرے اساد کی کتاب شیعوں کی روایت سے بھری پڑی ہے۔ اساد سے مراد مسلم بن تجاج ہیں جن کی متاب صحیح مسلم ہے۔ (متاب التخاید فی علم الروایہ سے ۱۳۱۱)

اب ظاہر ہے کہ یہ محدثین اہل تثبیع سے روایات لیتے ہیں لیکن جو کی اور آل علی سے عقیدت رکھتا ہے اس سے وہ روایت نہیں لیں گے جو کہ علی کے فضائل پر مثمل ہو چاہیے تو یہ تھا کہ جو کئی یا آل علی سے دہمنی رکھتا ہے اس سے روایت نہ لی جائے ۔ چنا نچہ سعید واسطی کہتے ہیں کہ امام احمد بن جنبل کی مجلس میں میں بھی موجود تھا کہ ایک شخص نے امام احمد سے کہا کہ میں نے خواب میں یزید بن ہارون کو دیکھا ہے اور الن سے

پوچھاہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے انہوں نے جواب دیا مجھے بخش دیا اور جھ پررحم کیا اور جھ پر عتاب بھی کیا میں نے عتاب کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا اے یزید بن ہارون تو نے حریز بن عثمان سے روایا تھی میں میں نے عرض کیا میں تو اس کی مجلائی کے سوا اور کچھ نہ جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا، اے یزید بن ہارون و وابو الحجی علی بن ابی طالب سے بغض رکھتا ہے۔

(تاریخ نواصب ص ۲۰۹)

اس سے ظاہر ہے کہ جو شخص حضرت علی سے عدادت رکھتا ہواس سے ہرگز دوایت نہ کی جائے لیکن جی زمانہ کی ملم بن قتیبہ بات کرتے ہیں اس زمانہ ہیں محد ثین ان سے روایت لیتے تھے جو کہ ناصی تھے۔ اگر کوئی علی سے مجت کرتا یاان کے فضائل میں کلمات کہتا یا لکھتا تو اس کومور دطعن بنا یا جا تا اور ناصی لوگ اس پر تشدد کرتے جیما کہ احمد بن شعیب نمائی کے جوالہ سے گز دا ہے کہ دمشق میں ناصبیوں نے ان کو مارا یہ عباس دور ہی تھا جی میں ناصبیوں کا زور تھا۔ انہوں نے بھی لوگوں کو اہل بیت کے فضائل دور تھا۔ انہوں نے بھی لوگوں کو اہل بیت کے فضائل بیان کرنے سے روکا۔ بایس و جو محمد بن اسماعیل بخاری نے اپنی جامع تھی بخاری میں نہوا مام جعفر صادق سے روایت کی ہے اور نہ اپنے زمانہ کے آٹمہ اہل بیت اظہار میں نے دوایت کی ہے۔ (تاریخ نواصب سے روایت کی ہے۔ (تاریخ نواصب ۲۰۸)

اسی طرح امام بخاری وہ روایات جوعلی اور آل علی کی شان میں مروی تھیں، نہیں لاسکے ان میں سے بعض روایات کو امام احمد بن عنبل (المتوفی ۲۴۱) نے اپنی مند میں اور مسلم بن حجاج (المتوفی ۲۴۱) نے اپنی سحیح مسلم میں سلیمان بن اشعث سجتانی (المتوفی ۲۷۵ه) نے اپنی سنن ابو داؤ دمیں اور محمد بن عیسیٰ ترمذی (المتوفی ۲۷۵ه) نے اپنی سنن ترمذی میں اور محمد بن عیسیٰ ترمذی (المتوفی ۲۷۵ه) نے اپنی سنن ترمذی میں اور محمد بن علی بن شعیب نرائی (المتوفی ۳۵۳ه) نے اپنی سنن نرائی منن نرائی ماجہ میں اور احمد بن علی بن شعیب نرائی (المتوفی ۳۵۳هه) نے اپنی سنن نرائی منن نرائی ماجہ میں اور احمد بن علی بن شعیب نرائی (المتوفی ۳۵۳هه) نے اپنی سنن نرائی

یس اور حاکم (المتوفی ۲۰۵ه) نے اپنی متدرک میں ذکر کیا ہے۔ یہ پہلے گزر چکا ہے کہ امام زین العابدین علیف کے پاس حدیث رمول کثرت سے موجود تھی جس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ حدیث رمول کی ترتیب و تدوین کے بانی اول معلم بن شہاب زہری (المتوفی ۱۲۴هی) امام زین العابدین علیف کے شاگر دیس النے کے علاوہ یکی بن سعید انصاری (المتوفی ۱۲۳هی) مدینہ منورہ کے قاضی بھی امام زین العابدین علیف کے شاگر دیس و یگر بڑے بڑے و شمن امام زین العابدین علیف کے شاگر دیس و یگر بڑے بڑے و شمن امام زین العابدین علیف کے ذیل العابدین علیف کے خاص میں امام خوشن کھتے ہیں کہ آپ کشیر الحدیث تھے جب امام زین العابدین کثیر الحدیث تھے جب امام خوشنوں کی دخل اندازی کی و جہ سے تھا بلکہ ان حکومتوں کے کھنڈر ما کم ان حکومتوں کی دخل اندازی کی و جہ سے تھا بلکہ ان حکومتوں کے کھنڈر ما کم ان حکومتوں کی خوشنو دی کے لیے آل رمول علیف پر درود پڑھنے سے بھی منع کرتے تھے چنانچے ماشیہ خوشنو دی کے لیے آل رمول علیف پر درود پڑھنے سے بھی منع کرتے تھے چنانچے ماشیہ خوشنو دی کے لیے آل رمول علیف پر درود پڑھنے سے بھی منع کرتے تھے چنانچے ماشیہ خوشنو دی کے لیے آل رمول علیف پر درود پڑھنے سے بھی منع کرتے تھے چنانچے ماشیہ خوشنو دی کے لیے آل رمول علیف پر درود پڑھنے سے بھی منع کرتے تھے چنانچے ماشیہ نبراس میں ہے:

قال بعض المحققين ترك المحدثين لفظ الآل عند الصلوة على خاتم الارسال لغلبة الاموية و العباسية لا نهم يمنعون عن ذالك بل يسبون و سيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون.

(ماشینراس ۱۰ ماشینرا)

بعض محققین نے کہا ہے کہ محدثین نے لفظ آل ختم المرسلین پر درود بھیجتے وقت
بنوامیداورعباسید کے غلبہ کی و جہ سے ترک کر دیا تھا کیونکہ بنوامیداورعباسیداس سے منع
کرتے تھے بلکہ آل رمول کاشیا تی سے محققین نے کہا ہے کہ محدثین جب رمول اللہ پرصلواۃ
کہ کون کی جگہا ہے کہ محدثین جب رمول اللہ پرصلواۃ
بھیجتے ہیں تو صرف 'مطی اللہ علیہ وسلم' کہتے ہیں جس میں آل کاذکر نہیں کرتے ،جس کی

وجہ یہ ہے کہ جب اموی اور عباسی دور حکومت تھا اور ناصبیوں کا زور تھا تو انہوں نے عجد ثین کو منع کر دیا کہ جب وہ نبی پر صلوٰۃ بھیجیں تو صرف سلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر صلوٰۃ بھیجیں،
آل کا ذکر نہ کریں بلکہ آل رسول پر سب وشتم کریں ۔ یہ غیر اخلاقی حرکت اموی حکومت کے بانی اول کے دور سے شروع ہوئی تھی جب عمر بن عبد العزیز (المتوفی ۱۰۱ھ) کا دور حکومت شروع ہواتو انہوں نے اس بھیج اور گندی حرکت کو بدلا اور حکم دیا کہ خطبہ دور حکومت شروع ہواتو انہوں نے اس بھیج اور گندی حرکت کو بدلا اور حکم دیا کہ خطبہ جمعہ میں جوعلی علیقی پر سب وشتم کیا جاتا ہے اس کو بند کیا جائے اور اس کی جگہ یہ آیت پڑھی جائے:

اِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَلْلِ وَالْإِحْسَانِ وَايْتَآئِ ذِى الْقُرْبِي اللَّهُ وَالْبَغِي اللَّهُ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي ، يَعِظُكُمُ لَعَلَّمُ لَعَلَّمُ الْمُنْكَرِ وَالْبَغِي ، يَعِظُكُمُ لَعَلَّمُ لَعَلَّمُ الْمُنْكَرِ وَالْبَغِي ، يَعِظُكُمُ لَعَلَّمُ الْمُنْكَرِ وَالْبَغِي ، يَعِظُكُمُ لَعَلَّمُ اللَّهُ الْمُنْكَرِ وَالْبَعْلِينَ اللَّهُ اللَّ

علامہ عبد الحلیم جندی لکھتے ہیں کہ جس طرح عمر بن عبد العزیز نے حضرت علی علاقہ وشتم (گالی گلوچ) کو بند کیا۔ اسی طرح آپ نے بیچکم بھی نافذ کیا کہ آج کے بعد واعظین لوگ جو بنوامیہ کے حکم انوں پر خطبہ جمعہ میں حمد و ثناء کرتے ہیں وہ ختم کر دی جائے۔(امام جعفر صادق ص ۱۲۱)

ی علماء موء بنوامیہ کے اعلیٰ حکم انوں کا خطبہ جمعہ میں ذکر کرتے اوران کی حمد ' و شاء کرتے اوران پررخمتیں جھیجتے اور حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بینلماء موءان پر صلوٰۃ جھیجتے تھے ۔ (تفیرابن کثیص ۳۱۷)

اورآل نبی وعلی علیظ کاذ کرتک نه کرتے بلکدان پرسب وشتم کرتے مضرت عمر بن عبدالعزیز نے دونوں باتوں پر پابندی عائد کر دی کدنه علی اورآل علی پرسب وشتم کی جائے اور نه بی اموی حکمرانوں کی حمد وشاء کی جائے اور نه بی ان پرصلوٰ ہی جمعی جائے ہے۔ بہرصورت اس تحقیق بالاسے ثابت ہوا کہ ناصبیوں نے علی اور آل علی پرصلوٰ ہی پڑھنے سے بہرصورت اس تحقیق بالاسے ثابت ہوا کہ ناصبیوں نے علی اور آل علی پرصلوٰ ہی پڑھنے سے

رو کا تھا چونکہ ناصبی لوگ پہلے بھی ہر دور میں رہے اور اب بھی موجود میں لہذا یہ جو بغض، علی اور آل علی سے رکھتے ہیں اس کامظاہر ولی نہیں صورت میں کرتے رہتے ہیں ۔ جمعی كہتے ہيں كەصرف صلى الله عليه وسلم كہنا جاہيے آل كاذ كرية كرنا جاہيے اور بھى كہتے ہيں آئمہ ابل بیت اظہار کے اسماء گرامی کے ساتھ متقل طور پر علینا مذکہنا چاہیے لیکن اہل سنت و جماعت كاملك ہے كہ جب امام حين اور امام زين العابدين ياديگر آتمه الل بيت كا ذ کر کیا جائے تو ان کے نامول کے ساتھ علیہ کہنا جائز ہے، چنانچے ثاہ عبدالعزیز محدث د بلوى لكھتے ہيں كەلفظ سلام كاغيرانىياءكى شان ميں كہدسكتے ہيں اس كى سنديہ ہے كداہل سنت كى كتب قديمه مديث مين على الخصوص الوداؤد المحيح بخارى مين حضرت على و حضرات حینن وحضرت فاطمہ وحضرت مذیجہ وحضرت عباس کے ذکر کے ساتھ لفظ علیٰ کا مذكورہے۔البتہ بعض علماء ماوراءالنہر لیے شیعہ کی مثابہت کے لحاظ سے اس کومنع لکھا ہے کیکن فی الواقع مثابہت بدول کی امر خیر میں منع نہیں اور یہ بھی ثابت ہے کہ پہلی کتاب اصول حنفیہ کی شاشی ہے، اس میں نفس خطبہ میں بعد حمد وصلوۃ کے لکھا ہے والسلام علی ابی صنیفة واحبابیعنی سلام نازل ہوحضرت ابوصنیفہ علیہ الرحمة پراور آپ کے احیاب پر اور ظاہر ہے کہ مرتبہ حضرات موصوفین کا جن کا نام نامی اوپر مذکور ہوا ہے۔ حضرت امام اعظم کے مرتبہ سے کم نہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ اہل سنت کے نز دیک بھی لفظ الما كااطلاق ال بزرگول كى شان يل بهتر ہے اور مديث شريف سے بھى ثابت ہے علماء ماوراالنهر كے متعلق حضرت شخ الجامعہ علامہ غلام گھرگھوٹوی (المتوفی کے ۱۳۶۱ھ) فرماتے یں کہ مادراءالنبراور کچھددیگر علاقوں کے علماءاحناف خارجی بھی میں اور معتولہ بھی ان کا قول ہمارے لیے جحت نہیں ہوسکتا، \_( کھین الحق ص ۵ )ای و جہ سے شاہ عبدالعزیز محدث د ہوی نے بھی علماء ماوراالنہر کے ق ل و قابل جحت نہیں مجھااور فرمایا کہ اہل بیت اطہار کے لیے لفظ مایشہ کا استعمال کرنا جاء بس (مفتى غلام رسول لندن)

كه لفظ علينا كاغيرانبياء كى شان ميل كهنا جاسي

چنانچ بیره بیث ہے علیہ السلام تحییہ الموتی یعنی اموات کی ثان میں طیع کہ کہناان کے لیے تحفہ ہے یعنی بلاتخصیص ہرمیت ملمان کے لیے نظر المیان کے الیے تحفہ ہے یعنی بلاتخصیص ہرمیت ملمان کے لیے نظیل الرحمان ہے تو اہل اسلام میں غیرا نبیاء کی ثان میں بھی طیع کہنا شرعاً ثابت ہے خلیل الرحمان بربان پوری کا کلام یہ ہے جو کہ صواعت محرقہ میں لکھا ہے یعنی تیسری آیت یہ ہے کہ فرمایا، اللہ تعالی نے سلام علی الیاسین، تو ایک جماعت مفسرین نے حضرت ابن عباس بھی سنقل کیا ہے کہ اس کلام پاک سے مرادیہ ہے کہ سلام علی آل محمد، ایمابی کلی کا قول ہے تواس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے جن انبیاء طیع ہے کہ حسور کا شیائی ہی کہ تو میں سلام فرمایا ہو جہ سے کہ جب اس آیت سے ثابت ہوا کہ حضور کا شیائی کی شان میں بطریات اولی سلام ہوا یعنوی نے معلم التنزیل میں یہ دوایت تھی ہے اور اللہ تعالی نے مورة طریاں میں مروایت کھی ہے اور اللہ تعالی نے مورة طریاں میں فرمایا ہے:

وَالسَّلْمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُلْكِ

یعنی سلام ہے اس پرجس نے راہ راست اختیار کی تو اس میں تخصیص انبیاء کی نہیں \_(ملخصا فاویٰء بزیرے ۲۳۵)

اس سے ظاہر ہے کہ اہل بیت کے آگمہ کے ناموں کے ساتھ ملی کہنا جائز ہے اور یہ اہل سنت کاملک ہے جو کہ قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔

# سوال:

نید جو بہال برطانیہ میں ایک معجد کا امام ہے، اس نے ایک رمال لکھا ہے اس میں وہ لکھتا ہے کہ آئمہ اہل بیت اطہار کے نامول کے ساتھ طیفی یاعلی طیفی کہنا جائز نہیں ہے۔ نیز زید نے لکھا ہے کہ ثاہ عبد العزیز محدث د ہوی نے جو طیف کا جواز لکھا ہے و و درست نہیں اور شاہ عبدالعزیز محدث د بلوی کے دلائل انتہائی کمزور میں نیز زید نے لکھا ہے کہ اصول شاشی میں سلام بالتبع ہے یعنی پہلے حضور عظیم اللہ استقاد اس پر پھران کے بعدامام اعظم اوران کے ساتھیوں پراوراس طرح بالتبع سلام تو اہل بیت اطہار بلکہ ہر سلمان پر کہا جاسکتا ہے۔ اہل سنت اس سے نع نہیں کرتے و و بالاستقلال صلو ۃ وسلام منع کرتے ہیں لہذا اصول شاشی کی عبارت سے ضرت علی علیق پر بالاستقلال سلام کہنا شابت نہیں ہوتا۔ (رمالیس ۱۰)

#### اب

زیدکاشاہ عبدالعزیز محدث دہوی توسیقے کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کے دلائل ہمایت کم ور ہیں، یہزید کی صرف جہالت ہی ہمیں بلکہ مماقت بھی ہے، آج تک کئی نے اس ممند کے سلطے میں بحث کرتے ہوئے شاہ عبدالعزیز محدث دہوی بیشیقیہ کے دلائل کو کرور نہیں کہا۔ شاہ عبدالعزیز اہل سنت و الجماعت کے بہت بڑے مفسر، محدث، اصولی اور مناظر تھے۔ اہل بیت رسول کی بارگاہ عالیہ میں بھی آپ کو ایک عظیم مقام عاصل تھا، چنانچ کمالات عزیزی میں ہے کہ جناب صفرت علی کرم اللہ و جہد نے خواب میں شاہ عبدالعزیز کو فرمایا کہ فلال شخص نے ایک کتاب تھی ہے پشتو زبان میں جس میں ہماری مذمت تھی ہے اور اس کے باپ کانام اور مقام سکونت اور کتاب کانام بھی ظاہر فرمایا۔ آپ نے یہ غرض کیا میں زبان پشتو نہیں جا قام ہوں، حضرت امیر المونین رہائے نے فرمایا کچو مفائقہ نہیں ہے۔ آپ خواب سے بیدار ہوئے بعد تلاش کتاب دستیاب ہوئی۔ آپ نے اس کا جواب زبان پشتو میں لکھ کرمنتشر فرمایا۔

اور شاہ عبدالعزیز محدث و ہوی اپنے عقیدہ کے لحاظ سے بھی مضبوط اٹل سنت و الجماعت تھے متعدد شیعہ مذہب والول سے مناظرے کیے جن میں زبردست کامیا بی عاصل کی۔ چنانجہ اپنے عقیدے کے متعلق خود کھتے ہیں بندہ ضعیف عبدالعزیز عفی عند کہتا ہے کہ فقیر کا مذہب اہل سنت و الجماعت کا مذہب ہے اور جولوگ اہل سنت و جماعت کے مخالف ہیں خواہ کفار ہول خواہ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوں ،مثلاً دوافض سنت و جماعت سے ہیں فقیران سب فرقہ کو اور خوارج اور ہزار دل سے ان سب فرقہ سے بے زار ہے۔ (فاوی عربی یوس ۲۳۰) باطل جانتا ہے اور ہزار دل سے ان سب فرقہ سے بے زار ہے۔ (فاوی عربی یوس ۲۳۰)

اورمولانا عبدالاول جو نپوری لکھتے ہیں کہاس پرعلماء کا اتفاق ہے کہ علوم وفقہ حنفی کی خدمت جیسی آپ کی ذات سے ہوئی، ایسی کسی اور سے ہندوستان میں نہیں ہوئی۔ (فقد اسلای ۲۹۲)

جب شاہ عبدالعزیز محدث دہوی اپنے علم وحمل کے لحاظ سے نہایت مضبوط اور بارگاہ اہل بیت رمول میں بھی آپ کو شرف قبولیت کا مرتبہ ماصل ہے تو زید کا ان کے دلائل کو کمز ورکہنا زید کی نہایت ہے وق فی ہے۔ نیز زید کا یہ کہنا کہ اصول شاشی میں جومصنف اصول شاشی نے ابوصنیفہ پر سلام کہا ہے وہ بالتبع ہے۔ یہ بھی زید کی جہالت ہے کیونکہ زید پہلے تو یہ کہتا ہے کہ یہاں سلام بالتبع ہے یعنی پہلے حضور پر صحابہ کرام پر پھر ان کے بعد امام اعظم اور ان کے ساتھیوں پر حالا نکہ مصنف اصول شاشی نے پہلے حضور پر سلام تو نہیں کہا بلکہ پہلے حضور اور صحابہ پر صلوٰ تا کہا ہے۔

چنانچ اصول شاشی کی عبارت ملاحظه و:

والصلوة على النبى و اصابه و السلام على ابي حنيفة و احبابه (اسول ثاثي ٥٠)

اب اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ مصنف اصول ثاثی نے حضور اور

آپ کانام اسحاق بن ایرا ہیم نظام الدین شاخی ہے،ان کی وفات ۳۲۰ھ پیس ہوئی۔ ۱۳\_ مفتی غلام رمول صحابہ پرصلوٰۃ کہا ہے، سلام نہیں کہالیکن زیدا سے عدم علم کی و جہ سے کہدر ہاہے کہ بیال
سلام بالتبع ہے کہ پہلے سلام حضور پر ہے اور پھر سلام ابوطنیفہ پر ہے گویا کہ زید نے اصول
شاشی کو دیکھا تک نہیں ہے اور اصول شاشی کے مصنف نے حضور سالی آئی پر سلام نہیں بھیجا
بلکہ صلوٰۃ (درود) بھیجا ہے۔ نیز یہال والسلام علی ابی صنیفہ کسی لحاظ سے بھی تر تحیب نحوی
کے اعتبار سے تابع نہیں بن سکتا کیونکہ والسلام علی ابی صنیفہ علیحہ متنقل جملہ ہے پیلفظ نبی
کے تابع نہیں ہے۔ اگر سلام لفظ نبی کے تابع ہوتو مرقوع نہیں ہوگا بلکہ مجرور ہوگا اور معنی
بھی غلا ہوگا۔ یہ بات ہر طالب علم جانتا ہے جس نے اصول شاشی پڑھی ہے یا دیکھی ہے
کہ یہاں سلام ابوطنیفہ پر متنقل طور پر مصنف پیش کررہے ہیں اسی و جہ سے شاہ عبدالعزیز
ماتے ہیں کہ پہلی متاب اصول حقیہ کی شاشی ہے ، اس میں نفس
خطبہ میں بعد حمد وصلوٰۃ کے لکھا ہے:

والسلام على ابى حنيفة واحبابه

اب شاہ عبدالعزیز محدث دہوی ہُنے نے ان الفاظ سے کہ بعد حمد وصلوٰۃ کے الکھا ہے تصریح اور وضاحت کر دی ہے کہ والسلاحہ علی ابی حنیفۃ و احبابه متقل جملہ ہے تابع نہیں ہے۔ اگر تابع ہوتا تو بعد حمد وصلوٰۃ کے نہ کہتے نیز شاہ عبدالعزیز محدث دہوی اصول شاشی کی عبارت کو متقل سلام کہنے پر بطوراستشہاد پیش کر رہے ہیں اگر یہاں سلام بالتبع ہوتا تو پھر متقل سلام پر بیعبارت اصول شاشی کی شاہد کیے بنتی جس سے ثابت ہوا کہ شاہ عبدالعزیز کے دلائل کمزور نہیں ہیں بلکہ صنبوط اور متحکم ہیں ۔ زیدکا دماغ بوجہ مراق کے ماؤ ف ہے لہذا اس نے یہ کہد دیا ہے کہ اصول شاشی میں سلام بالتبع ہے ۔ اصول شاشی کے شارعین اور تر جمہ کرنے والے بھی لکھتے شاشی میں سلام بالتبع ہے ۔ اصول شاشی کے شارعین اور تر جمہ کرنے والے بھی لکھتے شاشی میں سلام بالتبع ہے۔ اصول شاشی کے شارعین اور تر جمہ کرنے والے بھی لکھتے شاشی میں سلام بالتبع ہے۔ اصول شاشی کے شارعین اور تر جمہ کرنے والے بھی لکھتے شاشی میں کہ بیبال مصنف نے ابوعنیفہ پر سلام متقل کہا ہے۔ چنانچہ ایک دیو بندی فاضل لکھتے ہیں کہ بیبال مصنف نے ابوعنیفہ پر سلام متقل کہا ہے۔ چنانچہ ایک دیو بندی فاضل لکھتے

یں کہ یہال مصنف نے والسلام علی البی حنیفہ متقلاً کہا ہے۔(معلم الاصول ۴) جب ابوصنیفہ بھیلیٹ پرمتقل طور پرسلام کہنا جائز ہے تو حضرت علی علیلاً پر بھی متقل طور پرسلام جائز ہے۔

# سوال:

زیداپنے رسالہ پیس شاہ عبدالعزیز محدث دہوی بھت کے دلائل کو کمزور شابت کے کرتے ہوئے گئے انگھتا ہے کہ گفت کسی ساتھ ایشا لکھا ہونا قطعاً اس بات کی دلیل نہیں کہ مؤلف کتاب اس کے جواز کے قائل ہیں کیونکہ بین ممکن ہے کہ بعد میں کسی کا شب نے اپنی طرف سے لکھ دیا ہو، پھر ای طرح نقلاً بعد نقل شاہ صاحب تک پہنچ آیا ہو لہذا جب تک مؤلف اس مئلہ میں صراحتاً ندذ کر کرے محض لکھا ہونا مؤلف کی طرف سے مند کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔

#### :واب

زیدگی یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ زید منداور دلیل میں فرق نہیں مجھ سکا۔ چونکہ
زید کی معلومات کم ہیں، علم کلام اور علم مناظرہ کے اصولوں سے ناواقف ہے اور شاہ
عبدالعزیز محدث دہوی بہت بڑے مناظر اور متنکم تھے۔ بایں وجہ انہوں نے صحیح
بخاری اور سنن ابوداؤد میں علیہ کے لکھے ہوئے کو علیہ کے جواز کے ثبوت کے لیے
دلیل نہیں بنایا بلکہ مند بنایا ہے۔ علیہ کے جواز پر دلیل انہوں نے قرآن وحدیث کو بنایا
ہے۔ چنا خچہ شاہ عبدالعزیز مجھ شان میں کہنا چاہے تو گویا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہوی نے
ہےکہ لفظ علیہ کا غیرانہیاء کی شان میں کہنا چاہے تو گویا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہوی نے
علیہ کے جواز کا ثبوت قرآن وحدیث سے کیا ہے اور اس کی مندیہ ہے کہ اہل منت کی

کتب قدیم یحی بخاری اور سنن ابو داؤ دیس لفظ عیشا کامذکورہے۔ زید کایہ کہنا کہی کتاب میں کھا ہوا ہونا یہ سنہ نہیں بن سکتا یہ زید کی غلطی ہے کیونکہ جب علیشا غیر بی کے لیے قرآن وحدیث سے ثابت ہے تواب اس کا کتابوں میں کھا ہونااس کے ثبوت کے لیے سند بن سکتا ہے کیونکہ دلیل اور سند میں فرق ہے۔ دلیل کی تعریف ہے:

هو المركب من قضيتين للتادي الى مجهول نظرى

(رشدیش ۱۹)

اور اصولیوں کے نزو یک دلیل یہ ہے جو محض مدلول کے جاننے کا فائدہ دے۔(انہرالانہارس ۳۹۷)

اورىندىيى ك

ما يذكر لتقوية المنع و يسمى مستنداً ايضاً سواء كأن مفيدا في الواقع اولاد. (شيري ٢٥)

یعنی معلوم کے ذریعے مجبول کو حاصل کرنا یا مدلول کو معلوم کرنا دلیل ہے اور
کی چیز کو منع کی تقویت کے لیے ذکر کرنا خوا نفس الامریس مفید ہویا نہ ہو، سند ہے۔ جب
دلیل اور سند میں فرق ہوا تو کتابول میں طابقہ کا مذکور ہونا سند ضرور بن جائے گا۔ شاہ
عبد العزیز محدث د ہلوی چونکہ نہ معلم ہے لہذا اس نے کہد دیا کہ بیسنہ نہیں بن سکتا جب ایک
گھا ہوا سند ہے۔ زید چونکہ کم علم ہے لہذا اس نے کہد دیا کہ بیسنہ نہیں بن سکتا جب ایک
چیز قرآن وصدیث سے ثابت ہوتو صدیث میں لکھی ہوئی عبارات اس کے لیے سند بن
سکتی ہیں ۔ زید کا اعتراض تب ہوسکتا تھا جبکہ مسئلہ علیفہ قرآن وصدیث سے ثابت منہ ہوتا
جب یہ مسئلہ قرآن و صدیث سے ثابت ہوتی کی سند ہوتا

# سوال:

زید نے شاہ عبدالعزیز محدث دہوی میں کے دلائل ہو کمزور ثابت کرتے ہوئے میں کہ خوات کرتے ہوئے کہ اس کے بیان ہو چکا ہوئے کہ جاد کہ جاد ہوئے ہے کہ جمہور ملماء اہل سنت اس کو جائز نہیں کہتے اور ترجیح ہمیشہ جمہور کے قول کو ہوتی ہے لہذااس مئلہ میں بھی جمہور کے قول کو ہوتی ہے لہذااس مئلہ میں بھی جمہور کے قول کو ہی ترجیح ہوگی۔

## جواب:

زیدکایہ کہنا کہ ترجیح ہمیشہ جمہور کے قول کو ہوتی ہے غلا ہے، کیونکہ بعض دفعہ جمہور کی رائے کو ترجیح نہیں ہوتی بلکہ جمہور کے خلاف دوسر سے قول کو ہوتی ہے۔ چنانچہ حق الایضاح میں ہے بلکہ گاہے فتوی علمائے کبارا گرچہ متاخرین باشند مخالف آئمہ اربعہ و جمہور صحابہ و تابعین نیز آئید فضلاعی ظاہر الروایة۔ (حق الایضاح ۲۰)

اورعلامه شاى (المتوفى ١٢٥٢هـ) لكهته بين:

الا ان المتأخرين اختاروا وجوبها من وقت الاقرار وهوالمختار.

شخ ابن بمام (المتوفى ۱۹۸هـ) متاخ بن كے اس فتوىٰ كے متعلق لکھتے ہيں: و فتوى المتأخرين مخالفة للآئمة الاربعة و

جمهور الصحابة والتابعين. (ردالحارص ٥٢١)

اس سے ظاہر ہے کہ ہمیشہ جمہور کی رائے رائج نہیں ہوتی بلکہ بعض دفعہ دوسرے علماء کی رائے رائج ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے یہ علا ہے نیز جمہور کل رائے رائج ہوتی ہے یہ غلط ہے نیز جمہور علماء کی رائے جوزید نے ذکر کی ہے وہ مئلہ سلام میں نہیں ہے

بگریشلوٰ ۃ میں ہے چنانچہ تاریخ نواصب میں بھی ہے اس سے قبل تو اختلاف فقط صلوٰ ۃ میں تھااورعلامہ جو بنی نے سلام کو بھی اس میں شامل کر دیااور جو بنی نے اپنی طرف سے کچھ دلائل بھی وضع کیے۔(تاریخ نواصب ۱۳۸)

اس سے ظاہر ہے کہ جواختلاف تھا وہ صرف صلوۃ میں تھا، سلام میں نہیں تھا۔
جمہور کی رائے یہ تھی کہ صلوۃ غیر نبی پر متقلا جائز ہے۔ بہر صورت اختلاف صلوۃ میں تھا
سلام میں نہیں تھا جو بنی نے سلام کو بھی صلوۃ میں شامل کر دیااور کہا کہ دونوں ہی محروہ
میں لیکن علامہ جو بنی اس پر کوئی دلیل پیش نہ کر سکے بلکہ بقول صاحب تاریخ نواصب کچھ
دلائل وضع کر لیے جن کاحقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا کیونکہ اختلاف تو صلوۃ میں آر ہاتھا،
جمہور کی رائے تھی کہ غیر نبی پر صلوۃ متنقلا مکروہ (تنزیبی) ہے اور دیگر علماء جن میں
امام احمد، امام بخاری ، ابو داؤ دوغیرہ تھے، یہ کہتے تھے کہ صلوۃ غیر نبی پر متنقل طور پر جائز
ہے۔ چتا نچہ امام بخاری ، ابو داؤ دوغیرہ تھے، یہ کہتے تھے کہ صلوۃ غیر نبی پر متنقل طور پر جائز
ہے۔ چتا نچہ امام بخاری نے غیر نبی کے لیے صلوۃ کا باب باندھ کرعبداللہ بن ابی اوفی
سے روایت کی ہے کہ حضور نے ابی اوفی کے لیے کہا: اللھھ صل علیٰ آل ابی

اورامام بخاری کاغیر نبی کے لیے صلوٰۃ کاباب باندھنا پھر صدیث کاذکر کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ امام بخاری کے نز دیک غیر نبی کے لیے صلوٰۃ متقلاً جائز ہے چنانچے علامہ شبیر احمد عثمانی دیو بندی لکھتے ہیں کہ امام بخاری کامسلک ہے کہ غیر نبی کے لیے متقل طور پر صلوٰۃ جائز ہے۔ (فی اسلم ص ۱۰۶۳)

امام ابوداؤ د نے باب الصلوٰۃ علی غیر النبی کاباب باندھ کرجا بربی عبد اللہ سے روایت کی ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا یار سول اللہ! جھ پر اور میرے خاوند پر صلوٰۃ پڑھیے جضور تالیۃ ہے نے فرمایا:

صلى الله عليك وعلى زوجك

تجھ پراور تیرے خاوند پرالنہ کی صلوٰۃ ہو۔ (سنن ابی داؤدس ۲۱۳ج اسماب السلوۃ)

اس سے ظاہر ہے کہ جب ابو داؤد نے باب ہی صلوٰۃ غیر نبی کے لیے باندھا
ہے تو ابو داؤد کے نزد یک صلوٰۃ غیر نبی پر جائز ہے۔ علامہ بدر الدین عینی (المتوفی میں کھتے ہیں کہ مدیث آل ابی اوفیٰ کے ساتھ اس نے استدلال کیاہے جوکہ کہتا ہے کہ متقل طور پرصلوٰۃ غیر نبی پر جائز ہے اور یہی امام احمد کا قول ہے۔

(عمدة القاري ١٥٥ ج ١)

اس سے ظاہر ہے کہ اختلاف صلوۃ میں ہے سلام میں نہیں ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہ مکرہ تنزیبی ہے اور امام احمد، امام بخاری، ابو داؤ دوغیرہ کہتے ہیں کہ صلوۃ غیر بنی پر متقل طور پر جائز ہے اور جمہور نے جواس مدیث کا جواب دیا ہے کہ غیر بنی پر صلوۃ بھیجا یہ صفور طالبہ کی کا خاصہ تھا کہ حضور طالبہ کے لیے جائز تھا، دوسروں کے لیے جائز نہیں ہے اس کے متعلق عرض ہے کہ جمہور کی یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ تخصیص پر کوئی دلیل قائم نہیں ہوسکی۔ بایں وجہ مولانا فخر الحن گنگوہی نے جولوگ تخصیص کے قائل میں یعنی قائم نہیں ہوسکی۔ بایں وجہ مولانا فخر الحن گنگوہی نے جولوگ تخصیص کے قائل میں یعنی جمہور ان کو مبالغون کہا ہے کہ تخصیص کا قول مبالغہ کرنے والوں کا ہے گویا کہ دلیل تخصیص ملتی نہیں یہ ان کے اسپ ذہن کی اختراع ہے۔ نیز مولانا فخر الحن گنگوہی کہتے ہیں کہ اگر صلوۃ کامعنی مطلق دعا اور رحمت ہوتو بقول ابن مجمتقل طور پر مباح ہے اور اگر شکھیم اور تکر بیم مراد ہوجو نبی کا ٹیونیل کے لیے خاص ہے، تو پھر مکروہ ہے۔

(التعليق المحمود على منن اني داؤ دص ٢١٨. تاريخ نواصب ص ١٣٩)

ظاہر ہوا کہ اختلاف صلوٰۃ میں ہے امام احمد امام بخاری ،امام ابو داؤ داور دیگر علماء کہتے ہیں کہ صلوٰۃ غیر نبی پر متقل طور پر جائز ہے اور جمہور کی رائے ہے کہ مکروہ

تنزیبی ہے اور بقول علامہ فخرالحن کے یہ مکرو ہجی اس وقت ہے جبکہ صلوٰ ۃ سے مراد و ہ تعظیم اور تکریم ہوجو نبی ٹاٹیائی کے لیے خاص ہے ،اگراس سے مراد د علاور رحمت ہوتو پھر جمہور کے نز دیک بھی مکرو ہنیں ہے ۔

> <u>سوال:</u> زید کہتا ہے کہ مطلقاً مکروہ ہے۔

> > : 419.

جمہور کی رائے کے مطابق مختار قول مکروہ تنزیبی کا ہے اور مکروہ تنزیبی جائز ہوتا ہے علامہ شامی لکھتے ہیں:

> وقدى يقال اطلق الجائز و ارادبه ما يعم المكروة لكن الظاهر ان المراد المكروة تنزيهي.

(ردالحارا ۱۰۱۶)

کہ جائز کا اطلاق مکروہ تنزیبی پر بھی ہوتا ہے۔جب صلوۃ غیر نبی پر مکروہ
تنزیبی ہے اور مکروہ تنزیبی جائز ہے تو پھرزید کا اس کو بار بار ناجائز کہنا بھی غلط ہوا۔ نیز
جب اختلاف صلوٰۃ میں تھا سلام کو تو پانچویں صدی کے ایک شافعی عالم ابو محمد الجوینی
(المتوفی ۱۸۳۸ھ) نے صلوٰۃ کے حکم میں کر دیااور انہوں نے جو دلیل پیش کی کہ اللہ
تعالیٰ نے صلوٰۃ وسلام کو اکٹھا رکھا ہے اور سلام، صلوٰۃ کے حکم میں ہے۔ بقول صاحب
تاریخ نواصب وہ دلیل صحیح نہیں ہے کیونکہ دونوں کا اکٹھا ذکر کرنا اس سے بیلازم نہیں
تاریخ نواصب وہ دلیل صحیح نہیں ہے کیونکہ دونوں کا اکٹھا ذکر کرنا اس سے بیلانرم نہیں
آتا کہ دونوں کا معنی اور حکم بھی ایک ہواور جب دلیل صحیح نہ ہوئی تو ابو محمد جو بنی کا قول بھی
صحیح نہ ہوا اور سلام میں اختلاف نہ ہوا تو پھرغیر نبی پر سلام کا استعمال متقل طور پر جائز ہوا

لبنداعلى علينه كهنا جأئز ہوا۔

# سوال:

جب صلوٰۃ مومنوں کی طرف سے ہو گی تو جمعنی دعا ہو گی اور سلام بھی جمعنی دعا ہو گالہٰذا ، سلام صلوٰۃ کے معنی اور حکم میں ہوا۔

## :واب:

اگرصلوٰۃ کامعنی دعا کر کے سلام کواس کے حکم میں کرنا ہے تو پھر بقول ابن جمر صلوٰۃ کامتقل طور پر بولناجائز ہے جب صلوٰۃ بمعنی دعا متقل طور پر بولناجائز ہے جب صلوٰۃ بمعنی دعا متقل طور پر بولناجائز ہے تو سلام بمعنی دعا کامتقل طور پر بولناجائز ہوں اولیٰ جائز ہوا۔اب زید، جو بنی کے قول کے مطابات اگر سلام کو صلوٰۃ کے حکم میں کر بھی دے تو پھر بھی متقل طور پر دونوں جائز ہوں گے ناجائز تو تب تھا جبکہ صلوٰۃ بمعنی تعظیم و تکریم ہوتا جو کہ حضور کے ساتھ مختق ہے پھر کہا جاتا کہ یہ تعظیم غیر نبی کے لیے جائز نہیں لیکن اگر بمعنی دعا ہوتو پھر صلوٰۃ کامتقل طور پرغیر جاتا کہ یہ تعظیم غیر نبی کے لیے جائز نہیں لیکن اگر بمعنی دعا ہوتو پھر صلوٰۃ کامتقل طور پرغیر بنی پر بولنا جائز ہے اور جب سلام صلوٰۃ کے حکم میں ہوگا تو اس کا بولنا بھی غیر نبی کے لیے جائز ہوگا گا اس کا بولنا بھی غیر نبی کے لیے جائز ہوگا گا اس کا بولنا بھی غیر نبی کے لیے جائز ہوگا گا تو اس کا بولنا بھی غیر نبی کے لیے جائز ہوگا گا ہا تا کہ بھی خیر نبی کے بیا جائز ہوگا گا تو اس کا بولنا بھی غیر نبی کے لیے جائز ہوگا گا ہوں کا بھی انہ تا کہ بھی خیر نبی کے بیا جائز ہوگا گا تو اس کا بولنا بھی غیر نبی کے لیے جائز ہوگا گا ہوں کا بولنا ہوگا گا ہوں کا بھی خیر نبی کے لیے جائز ہوگا گا ہوں کا بولنا ہوگا گا ہوں کا بولنا ہوگا گا ہوں کہ کا بھی خیر نبی کے لیے جائز ہوگا گا ہوں کا بولنا ہوگا گا ہوں کا بولنا ہی خیر نبی کے لیے جائز ہوگا گا ہوں کا بولنا ہوگی علیہ کہ کہنا جائز ہے۔

# سوال:

## :واب

شاہ عبدالغزیز نے جو کہا ہے کہ صلوٰ ہ غیر نبی پرمتقل طور پر ناجار ہے وہ صلوٰ ہ

بمعنی تعظیم و بخریم فاصہ ہے جو صور کے ساتھ فاص ہے وہ متقل طور پرغیر بنی پر فاجا رَ
ہم جنے جیسے کہ ابن جر کے حوالہ سے گزر چکا ہے اگر بمعنی دعا اور رحمت ہوتو پھر فاجا رُنہیں ہے خوضکہ زید نے اپنے تمام رسالہ میں کا حوالے ذکر کیے ہیں جن میں سے بعض میں تو صر ف صلوٰۃ کے بارے میں اختلاف ذکر کیا گیا ہے اور بعض میں صلوٰۃ وسلام دونوں ہیں پھر پانچو یں صدی تک تو پیاختلاف صر ف صلوٰۃ میں تھا سلام میں نہیں تھا اور میں میں اختلاف میں اور محمد جو بنی نے اس اختلاف میں سلام معنقل طور پر جا رُتھا پھر پانچو یں صدی میں ابو محمد جو بنی اپنے مسلک پر کوئی مضبوط کو بھی شامل کر کے سلام کو بھی اختلافی بنا دیا لیکن جو بنی اپنے مسلک پر کوئی مضبوط دلیل قائم نہ کرساا اور نہ ہی سلام صلوٰۃ کے حکم میں ہو سالہٰ ذا زید کے تمام حوالے بے سود دلیل قائم نہ کرساا اور نہ ہی سلام متقل طور پر جا رُنہوا۔

سوال:

زیدا پنے رسالہ میں لکھتا ہے کہ بیرطرفہ بعد میں شیعہ صفرات (خواہ رافضی ہول یا تفضیلی ہوں) نے ایجاد کیا ہے کہ وہ آئمہ اطہار کے ناموں کے ساتھ علیقاس لیے کہتے میں اور لکھتے میں کہ ان کو انبیاء کرام کے ساتھ برابری ومساوی بلکہ بہتر سمجھتے ہیں۔

### الي.

زید کی یہ بات بھی غلا ہے کہ کیونکہ آئمہ اہل بیت اطہار کے نامول کے ساتھ علیہ کہنا یا لکھنا شیعہ نے ایجاد نہیں کیا بلکہ یہ تو قرآن و صدیث سے ثابت ہے جیسے کہ شاہ عبد العزیز محدث د ہوی میں نے فاوی عزیزیہ میں ذکر کیا ہے کہ 'علیہ'' کہنا شرعا ثابت ہے جس کی دلیل قرآن و صدیث میں موجود ہے نیز ابن جزم کی لکھتے ہیں کہضور کی اہل بیت صفور کے ساتھ بانچ چیزوں میں مماوی ہے جن میں سے سلام بھی ہے چنا نچہ لکھتے ہیں کہ خاتجہ لکھتے ہیں کہ خاتجہ لکھتے ہیں کہ خاتجہ کہتے ہیں کہ خاتجہ لکھتے ہیں کہ خات کہ کہ خات ہیں کہ خات کہ خات ہے جات ہیں کہ خات کہ خات کہ خات ہیں کی کر خات ہیں کہ خات ہیں کر خات ہیں کہ خات ہیں کر خات ہیں کر خات ہیں کہ خات ہیں کر خات ہیں کہ خات ہیں کہ خات ہیں کہ خات ہیں کہ خات ہیں کر خات ہیں

میں کہ فخرالدین رازی نے ذکر کیا ہے کہ اہل بیت رمول حضور کے ساتھ جن پانچ چیزوں میں مماوی میں ان میں سے سلام بھی ہے:

قال السلام عليك ايها النبي وقال سلام على آل يُسين. (صواعت مرة ١٣٧)

جب سلام میں فخرالدین رازی کے قول کے مطابق حضور کا این کے ساتھ اہل بیت مساوی میں قوید مسلک اہل سنت و جماعت ہوا نہ کہ مسلک شیعہ ہوالہٰذا زید کا کہنا کہ یہ مسلک شیعہ ہے، غلاقتہ ہرا۔

# سوال:

اگر حضور کے ساتھ اہل بیت سلام میں مساوی ہیں تو اس طرح ان پانچ چیزوں
میں سے ایک صلوٰۃ بھی ہے یعنی اہل بیت حضور کے ساتھ صلوٰۃ بھی مساوی ہیں جیسے
متقل طور پر حضور کے لیے صلوٰۃ ہے اس طرح اہل بیت حضور کے لیے متقل طور پر صلوٰۃ
بھی ہے تو اب تم صلوٰۃ میں کیوں کہتے ہوکہ یہ حضور کے لیے متقل ہے اور اہل بیت کے
لیے جبعاً ہے۔ جلیے کہ شاہ عبد العزیز محدث دہوی نے کھا ہے کہ صلوٰۃ بالاستقلال غیر نبی
کے لیے نہیں ہے۔

#### : - 19.

صلوة اورسلام میں فرق جب آیت کر میمه اِنَّ اللّهَ وَمَلْدٍ كُتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ الْحُ نازل ہوئی تو حضور کی خدمت میں صحابہ نے عرض کیا کہ یار سول الله ہم کو التحیات سے سلام کاعلم تو ہو گیا ہے کیکن صلوٰۃ کاعلم نہیں ہے تو حضور کاٹیا آئے اُنے فرمایا ' جب تم مجھ پرصلوٰۃ پڑھو تو یول پڑھو: اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد.

(سوائق فرقہ ۱۳۳۷ کون المعبور شرح الی داؤد ۱۳۷۷ کون المعبور شرح الی داؤد ۱۳۷۷ الی داؤد ۱۳۷۷ الی دونوں میں جھ پر اور میری آل دونوں پر پڑھولیعنی درود میں ہر حالت میں صفور کی اولاد کو حضور کے ساتھ رکھویعنی جدانہ کرو چونکہ ظاہری طور پر یہاں سے جمعیت سمجھی جاری تھی لہذا مسلاطوٰۃ میں جمعیت کا قول کیا گیا ہے اور جمعیت ماوات کے منافی نہیں ہے اور دنہ ہی شاہ عبدالعزیز کے قول سے تفاد لازم آتا ہے بہر صورت زید کا یہ کہنا کہ شیعہ اہل بیت اطہار کے ناموں کے ساتھ اہل بیت کو برابر مجھیں یہ شیعہ نہیں کہتے بلکہ یہائی سنت و جماعت کا مملک ہے کہ مملد علیا ہیں حضور کی اہل بیت کو برابر مجھیں یہ صور کے مماوی ہے ۔ زید جتنی باتیں کرتا ہے اس کی یہتمام باتیں کمائی کا سبب ہیں ، حضور کے مماوی سمجھتے ہیں بہتر نہیں سمجھتے یہ بہتر نہیں سے بلکہ اہل سنت کا ہے۔

سوال:

ترید کہتا ہے کہ اگر شاہ عبد العزیز صاحب کی یہ دلیل تعلیم کر لی جائے کہ مدیث است کی خصیص کیا ہے کہ اللہ بیت کی خصیص کیا ہے ہم سلمان میت کے خصیص کیا ہے ہم سلمان میت کے لیے کہہ سکتے ہیں کیونکہ دعویٰ خاص اور دلیل عام ہے دونوں کی باہم مطابقت نہیں ۔(ربال سفحہ ۱۱،۱۰)

: -19.

ثاه صاحب نے کب کہا ہے کہ الی بیت کے لیے ،ی فاص ہے، دعویٰ بھی یہ

تھا کہ غیر نبی کے لیے ملام جائز ہے اور دلیل میں بھی یہ تھا کہ غیر نبی کے لیے ملام ہے۔امام حین علی کاذ کرتو صرف اس لیے کیا کہ مائل نے اس کاذ کر کر دیا تھا۔ لہذا شاہ صاحب نے بھی ذکر کر دیا، بہرصورت دعویٰ دلیل مطابق میں شاہ صاحب زید سے دعویٰ دلیل کی مطابقت کاعلم زیاد و رکھتے ہیں لہٰذا زید کا یہ کہنا کہ شاہ صاحب کی کلام میں دلیل دعویٰ کے مطابق نہیں ہے غلط ہے زید کو جاہے کہ ہرمیت کے لیے سلام کا لفظ استعمال کیا کرے۔شاہ صاحب اس کومنع نہیں کریں گے نیز ہم کہتے ہیں کہ دعویٰ اور دلیل د ونوں مطابق میں کیونکہ د ونوں عام ہیں کہ غیر نبی پرسلام جائز ہے اور پیشر عاً ثابت ہے۔ ر ہاامام حین النا اللہ اللہ اللہ بیت اطہار کے نامول کے ماتھ النا کہنا یاذ کر کر نامناط حکم ہے کیونکہ میں حکم کی علت اور ہوتی ہے اور مناط حکم اور مثال کے طور پر جہاں تک مردار کھانے کالعلق ہے واس کے بارے میں شرعی امریہ ہے کہ بیردام ہے لیک کئی چیز کے بارے میں تحقیق کرنا کدوہ مردارہے یا نہیں تا کداس پر امر شرعی کا اللاق کیا جاسکے یہ مناط حکم ہے یعنی وہ چیزیاصورت حال جس سے شرعی امر کاتعلق ہوااوروہ شرعی امراس پر منظبق ہوتا ہوگا یا کہ یہ چیزیاصورت مال امر شرعی کے لیے مناط ہے۔زیر بحث مئلہ میں (غیر نبی پرسلام کہنا یالکھناایک امرشرعی ہے)امام حیین یاامام زین العابدین یا دیگر آئمہ اہل بیت اطہار کے نامول پر سلام کہنا مناطحکم سے بے نہ کی علت ہے ان دونوں میں فرق ہے کیونکہ کسی حکم کی علت اور ہوتی ہے اور مناط حکم اور علت تو اسے کہا جاتا ہے جو حکم کاسب است یا حکم سے شارع کا جومقصود ہے۔

ا سبب اور دلیل میں فرق یہ ہے کہ مبب میں سبب کی کچھ نہ کچھ تاثیر ضرور ہوتی ہے بخلاف دلیل کے کہ بااوقات مدلول میں اس کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی ہے۔اس وقت اس کافائد ومحض مدلول کو عاشنے کے موا کچھ نہیں ہوتا۔اور علت یہ ہے جس کی طرف وجوب حکم کی نبت بغیر کسی واسطہ کے =

وہ اس پر دلالت کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی دلیل شرعی ہوتا کہاں کے واسطہ سے حکم میں پائے جانے والے مقصود شارع کو مجھا جاسکے اور مناط حکم و منلہ ہے جس پر حکم لاگو ہوتا ہے لیکن پر منلہ بنو حکم کی دلیل ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی علت ادر کمی شی کے مناط حکم ہونے کامعنی یہ ہے کہ وہ چیز جس سے حکم متعلق ہو یعنی جس کے تدارک کے لیے حکم نازل ہوا ہولیکن حکم اس کی وجہ سے نازل نہیں ہوتا کہ اسے علت حکم کہا جاسکے یا بالفاظ دیگر مناط حکم حکم شرعی کی غیر تقلی حیثیت یا حکم شرعی کے غیر تقلی پہلوکادوسرانام ہے اور اس کی تحقیق علت کی تحقیق کے بالکل مغارَ ہوتی ہے کیونکہ تحقیق علت کے لیے تولض کے فہم کی طرف رجوع کرنا ضروری ہوتا ہے اور یہ فہم جو نقلیت کے لیے ہوتا ہے۔اس کو مناط نہیں کہتے بلکہ مناط نقلیت کے علاوہ ہوتا ہے اور اس سے مراد وہ صورت حال یا مئلہ ہے جس پر حکم شرعی منطبق ہور ہاہے۔اس کی مزید وضاحت یوں مجھیے کہ جب یہ کہا جا تا ہے کہ وہ یانی جس سے طہارت کے لیے وضوعیج ہوتا ہے و مطلق یانی ہے۔اس صورت میں حکم شرعی پیہو گا کہ جب پانی مطلق ہوتو اس سے وضویجیج ہوگالیکن یحقیق کرنا کہ کونسایاتی مطلق ہے اور کونسامطلق نہیں ہے کہ اس سے وضو كرناجاز ياناجاز مونے كاشرى حكم لكا ياجا كے تو يحقيق مناط في كقيق ہے۔اى طرح شاہ عبدالعزیز محدث و ہوی نے کہا ہے کہ غیر نبی پرسلام کہناایک امر شرعی ہے پھراس کے لیے دلیل قرآن وصدیث سے ذکر کی جس دلیل نے اس حکم پر جو شارع کامقصودتھا دلالت کی اور اس دلیل شرعی کے واسطہ سے ہی حکم میں پائے جانے والے مقصود = کی جائے اورشرط اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کھی چیز کاصرف وجو دمتعلق ہولیکن اس کے ساتھ وجو پ کا تعلق نہ ہواد رعلامت بیہ ہے جس کے ذریعے صرف حکم کاو جو رمعلوم ہو و جوب حکم یا وجو دفتم کا اس کے ساتھ كو كَي تعلق منة واور مزيد تفسيل اصول فقه مين ملاحظه كيجيي \_ ١٢ مفتى غلام رسول

شارع کو مجھا گیا اور پیمقصود ای وقت ہی مجھا جاتا ہے جبکہ دونوں (دعویٰ، دلیل) مطابق ہوں چونکہ شاہ عبدالعزیز محدث د ہوی نے جو دلیل ذکر کی تھی اس سے بھی مقصور بثارع مجماعاتا تحالبذادعوى دليل مطابق موت اورآئمدالى بيت اطهارك نامول ير عليه كالاناو وتو شاہ عبد العزيز محديث و اوى نے بطور مناط حكم كے ذكر كيا ہے۔ زيد كااس پر سوال اٹھانا کہ اس سے دعویٰ دلیل ( یاعلت وحکم ) مطابق نہیں رکھتے۔زید کی کھلمی کا نتیجہ ہے کیونکہ آئمہ اہل بیت اطہار پر سلام کا ذکر بطور علت حکم نہیں ہے بلکہ بطور مناط حکم ب\_زيد نيطت حكم اورمناط حكم مين فرق نهين مجهالبندااس في اپني جهالت مركبه كي و جدسے شاہ عبد العزیز محدث د ہلوی میسند پر بار باراس اعتراض کا اعادہ کیا کہ دعویٰ خاص ہے اور دلیل عام ہے مطابقت نہیں ہے حالا نکہ دعویٰ دلیل دونوں عام ہونے کی وجہ سے مطابق تھے کہ غیر نبی پرسلام جائز ہے اور شرعاً ثابت ہے اور آئمہ اہل بیت اطہار کے نامول پرسلام كاتذكره بطورمناط حكم تصابه كه بطورحكم اور دليل اعتراض تب بهوسكتا تصاجبكه بطورحكم اور دليل ہوتا جب بطور تحقیق مناط ہے تو مطابقت اور عدم مطابقت كااعتراض بنيادي طور پرغلط موار

بہرصورت ثابت ہواکہ غیر نبی ہر ملمان پر متفل طور پر سلام کہنا جائز ہے جب
عام (غیر نبی) مسلمانوں کے لیے سلام کہنا جائز ہوا تو امام حین علیہ لسلام پر بطر لبت اولیٰ
جائز ہوا جن کے لیے نص بھی وار دہو چکی ہے نیز جب متلہ سلام اہل بیت اطہار کے حق
میں منصوص ہے تو اس میں تفرد نہ ہوالہٰ ذا زید کا یہ کہنا کہ شاہ صاحب اس متلہ میں منفرد
ہیں غلط ہے، نیز تقریبا ۱۲ سوسال سے اصول شاشی میں علماء ابوصنیفہ پر متقل سلام پڑھ
رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے تو اس میں شاہ صاحب کے منفر دہونے کا کیا مطلب، یہ
زید کی جہالت ہے۔ اس متلہ میں شاہ صاحب کے منفر دہونے کا دور کا واسطہ بھی نہیں
زید کی جہالت ہے۔ اس متلہ میں شاہ صاحب کے منفر دہونے کا دور کا واسطہ بھی نہیں

بہر صورت امام حین اور امام زین العابدین و دیگر آئمہ اہل بیت اطہار کے اسماء گرامی کے ساتھ متقل طور پرسلام کہنااور کھنا جائز ہے۔

زیدنے اپنے رسالہ میں شاہ عبدالعزیز کے دلائل کو کمزور ثابت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگریہ جملہ والسلام علی من اتبع الھدی الل بیت پر مالیا كے ثبوت پر دلالت كرتا ہے تو پھران پر نيز ہر ملمان پرصلوٰۃ بھى جاز ہے كيونكدالله تعالى فرماتا ب:

ٱۅڵؠٟڮؘعَلَيْهِمْ صَلَوْتٌ قِنْ رَّيِّهِمْ وَرَحْمَةٌ

مُوالَّنِينُ يُصَلِّىٰ عَلَيْكُمْ وَمَلْبِكَتُهُ لِيُغْرِجَكُمْ مِّنَ

ان دونوں آیتوں میں ملمانوں پرصلوٰۃ ہے تو کیاوجہ ہے اس دلیل کے ہوتے موتےان پرصلوٰ قریحوں جائز نہیں اگر کہا جائے کہ اہل سنت بالاستقلال صلوٰ قرغیر انبیاء پر جائز نہیں کہتے جیسا کہ خود شاہ صاحب بھی لکھتے ہیں لہٰذا یہ جائز نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت جے صلوٰۃ بالاستقلال جائز نہیں کہتے ہوں ہی سلام متقل جائز نہیں کہتے کیا وجہ ہے صلوة میں تو جمہور اہل سنت کی بات سلیم کر لی اور سلام میں سلیم نہیں کی جبکہ جمہور علماء صلوٰۃ کی طرح سلام بھی متقلاً غیر نبی پرنہیں کہتے جمہور کی ایک بات کو مانا یہ دورنگی حیال ليسي؟ (رماله ١١)

#### الب:

زيد كايد كبناكه پر ان پر نيز برملمان پرصلوة ب،م كت بيل كدامام احمد. امام بخاری ،امام ابو داؤ داور دیگرعلماء کے زد یک متقل طور پرغیرنبی پرصلوٰ ۃ جائز ہے نيزا گرصلوٰة كامعنى دعااور رحمت لياجائة و پيم بھى بقول ابن جمر ہرمسلمان غير نبي پرصلوٰة ہو گی صلاۃ کامعنی خاص تعظیم ہو جو نبی کر میر ٹائیائیے کے ساتھ مختص ہے تو پھر جمہور کی رائے کہ مطابق بالتبع غیر نبی پر جائز ہے اور زید کا یہ کہنا کہ جمہور کی رائے کے مطابق بالتبع غیر نی پر جاز ہے اور زید کا یہ کہنا کہ جمہور کے نز دیک تو صلوۃ وسلام میں فرق نہیں۔ شاہ عبدالعزیز کیول فرق کرتے ہیں تواس کا جواب یہ ہے کہ یا نچویں صدی سے پہلے پہلے صر ف صلوٰ ۃ میں علما تحقیقن اور جمہور کا اختلاف تھا۔ یانچویں صدی میں الومحمہ جوینی نے سلام کو بھی صلوٰۃ کے ساتھ منسلک کر دیاجس کوعلمائے قیقن اور شاہ عبدالعزیر تسلیم نہیں کرتے کیونکہ صاحب تاریخ نواصب کے قول کے مطابق ابو محرجو پنی کی دلیل وضعی اورجعلی ہے لہٰذا جب سلام میں اختلات ہی نہیں تھا بلکہ یہ تو بالا تفاق تمام کے زد یک جائز تھا۔اب صرف الومجد جوینی کے کہنے پراس کو اختلافی کیوں بنایا جائے جبکہ جوینی کی دلیل بھی وضعی اوراختراعی ہے بیو جدھی کہ شاہ عبدالعزیز نے صلوۃ وسلام میں فرق بحال رکھا۔ زید کو چونکنفس مئلہ کے پس منظر کاعلم نہیں ہے لہٰذااس نے کہنا شروع کر دیا کہ ثاہ عبدالعزیز نے دورنگی حال چل ہے اصلی بات یہ ہے کہ زیدخود دورنگی حال چلتا ہے۔اس کا ظاہر اور ہے اور باطن اوراد هراپينے آپ کوحنی بھی کہتا ہے پھر حنفیہ کے قول کو تعلیم نہیں کرتا ا گروہ جنفی ہے تو پھر حنفیہ کی اصول کی پہلی متاب اصول شاشی میں لکھا ہوا ہے کہ ابوعنیفہ پر متقل طور پرسلام ہے جب ابوصنیفہ پر متقل طور پرسلام ہوسکتا ہے تو امام حیین اور امام

زین العابدین پربھی ہوسکتا ہے، زیرکو چاہیے کدا گرو چنفی ہے تو آئمہ احناف کی بات بھی تعلیم کرے ۔ دورنگی چال چھوڑ دے اور اپنی اصلاح کرے اور مذہب حنفیہ کے اصول وفروع کو تعلیم کرے۔

# وال:

#### :واب

زید نے جورمالد کھا ہے اس میں کچھ حوالہ جات ضیائے جم سے لیے ہیں اور
کچھ ارد و تفایر سے نقل کیے ہیں، زید نے خود کہا ہے کہ میں نے حوالہ جات جمع کیے ہیں
جس سے ظاہر ہے کہ زید اس مئلہ کی اصل حقیقت سے نابلداور ناوا قف ہے۔ اصل بات یہ
ہے کہ جب اموی دور حکومت شروع ہوا تو مرکزی حکومت کی طرف سے یہ حکم جاری کیا
گیا کہ علی اور آل علی پر جمعہ کے خطبوں میں سب دشتم (گالی گلوچ) کیا جائے تو اس وقت
کے قصاصین (واعظین) اور علماء ہوء نے ہی طرز عمل شروع کر دیا نیز علامہ عبد الحلیم
جندی لکھتے ہیں کہ ان علماء ہوء نے اموی حکم انوں کی جمد و شاء شروع کر دیا جب عمر بن
عبد العزیز کا دور حکومت شروع ہوا تو آپ نے حکم دیا کہ یہ حمد و شاء جواموی حکم انوں پر

کی جاتی ہے اس کو بند کیا جائے۔(امام جعفر صادق ۱۲۰)

چنانچاس کو بند کیا گیانیز عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ صرت علی پر جوب دشتم کی جارہی ہے۔اس کو بھی بند کیا جائے۔ (خلافت وملوکیت ۱۷۳)

اور عمر بن عبدالعزیز نے یہ بھی کہا کہ سلوۃ نبیوں کے لیے ہے۔عوام کے لیے نہیں۔ (تقیرابن کثیر ۳۱۲)

اب اس سے ظاہر ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے صلوٰۃ اموی حکم انوں پر جو ہو

ری تھی اس کو بند کیا ہے جو کہ عوام تھے اہل بیت رسول عوام سے نہیں ہیں پھر ہم زید سے

پوچھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے تو کہا تھا کہ صلوٰۃ صرف نبیوں کے لیے ہے تو تم نماز
میں اہل بیت پر کیوں صلوٰۃ پڑھتے ہو۔امام شافعی کے نزدیک اگر اہل بیت پر صلوٰۃ
نماز میں نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی ۔ جس سے ظاہر ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے صلوٰۃ
صرف اموی حکم انوں پر ناصبیوں کے زمانے میں جو ہوری تھی اس کو بند کیا نہ کہ اہل
بیت پر بھی صلوٰۃ کو بند کیا اور صلوٰۃ کے متعلق جو ابن عباس کی روایت ہے کہ بنی کے بغیر
کئی پر صلوٰۃ نہ پڑھی جائے وہ ضعیف ہے جو قابل امتدلال نہیں ہے ۔ ا

پھر ہم زیدے یہ او چھتے ہیں کہ بالتبع اور متقل کی بحث تمام سے پہلے کس نے

ا۔ کیونکد ابن عباس کی مروی روایت کی تمام سندی ضعیف ہیں۔ والا سانید عن ابن عباس لینة (شفا) ملا کی القاری لکھتے ہیں ای ضعیفة لا یصلح شئی منها للاحتجاج علی عدم جواز الصلوفة علی غیرہ ہی ہی (شرح شفاص ۱۳۸۳ ج ۳) یعنی ابن عباس کی مروی روایت کی تمام سندیں ضعیف ہی این ہیں سے کوئی بھی اس بات کے قابل نہیں ہے کداس کے ماتو غیر نبی پرصوفة کی تمام سندیں ضعیف ہی این عباس کا قول ضعیف ہے اور قابل احدال کیا جائے۔ جب ابن عباس کا قول ضعیف ہے اور قابل احدال نہیں تو اب زید کا ابن عباس کے قول کو بطور احدال پیش کرنا باطل ہوا۔ ۱۲ (مفتی غلام رول اندن )

بیان کی ہے اور اس کی تصریح اور تقیم کس کتاب میں ہے زید چونکہ اس مئلہ کے پس منظر سے واقت نہیں ہے لہٰ داس کی تصریح اور تقیم کس کتاب میں ہے واقت نہیں ہے لہٰ داس نے بلادلیل شاہ عبد العزیز محدث و ہلوی پر تنقید کی ہے۔ اصل حقیقت کی طرف صاحب تاریخ نواصب نے اشادہ دیا ہے ۔ وہ لکھتے میں کہ اس ممئلہ (عایش) کو بھی نواصب نے خواہ مخواہ الجما کر غلارنگ دے دیا اور شیعہ سنی نزاعی مسائل میں سے ایک جمھر کھا ہے لیکن بیرب باتیں نواصب کی جہالت کی ہیں۔

( تاریخ نواصب ۱۳۳)

اس سے ظاہر ہوا کہ عمر بن عبد العزیز نے جوسلوۃ کی غیر بنی پابندی لگائی تھی وہ اموی حکم انوں کے لیے تھے علی اور آل علی کے لیے نہیں تھی نواصب نے روایات میں گڑ بڑکی جھی اس مسلد کی نبدت علماء ماوراء النہر کی طرف کی اور جھی جمہور کی طرف للبندا پہلے یہ نبیت خلط ہے۔ اگر تبلیم کر بھی لیا جائے تو پھر جمہور کے قول کے مطابق وہ بھی غیر بنی پرصلوۃ جمعتیٰ دعااور رحمت جائز، ہے جیسے کہ ابن جمر کے حوالہ سے گز رچکا ہے۔ بنی پرصلوۃ جمعتیٰ دعااور رحمت جائز، ہے جیسے کہ ابن جمر کے حوالہ سے گز رچکا ہے۔

سوال:

زید نے اپنے رہالہ میں لکھا ہے کہ صلوٰۃ اور سلام انبیاء اور ملائکہ کے ساتھ خاص ہے،غیر نبی پرصلوٰۃ وسلام ناجا تر ہے لہٰذاعلی خلیف کہنا بھی ناجا تر ہے۔

جواب:

بربات كرسلوة اورسلام انبياء اورملائك كافاصه بنقر آن سے ثابت باور نهى محج مدين مرفع سے ثابت باي وجه ملامه آلوى بغدادى (المتوفى ١٢٥٠هـ) لکھتے ہيں: مديث مرفوع سے ثابت بے باي وجه ملامه آلوى بغدادى (المتوفى ١٢٥٠هـ) لکھتے ہيں: لكن نازع فيه صاحب المعتمد من الشافيعة بانه لا دليل على الخصوصية . (دوج المعانى ١٢٥٠٤، ٢٢) کہ اسحاب شوافع میں سے صاحب معتمد نے اس مئلہ میں تختی ہے کہا ہے کہ اس مختی ہے کہا ہے کہ اس خصوصیت پر کوئی دلیل نہیں ہے یعنی لوگوں نے جو کہا ہے کہ لفظ صلوٰ قاور سلام انبیاء اور ملائکہ کے ساتھ خاص ہے اس خاص ہونے پر کوئی دلیل قائم نہیں ہوسکی لہذازید کا یہ کہنا کہ صلوٰ قاور سلام انبیاء اور ملائکہ کے ساتھ ہی خاص ہے۔ آئمہ اہل بیت اطہار پر بولا نہیں جاسکتا غلط تھہرا۔

# سوال:

زید نے اپنے رسالہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اندیاء کرام ﷺ کے علاوہ کسی پر بھی سلام کالفظ بولنا جائز نہیں ہے کیونکہ صلوٰۃ وسلام کالفظ شیعہ اہل بیت کے ناموں پر بولتے ہیں، چنانچ جمیں ان کی مخالفت کرنی چاہیے تا کہ ان کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے۔

## جواب:

زیدکایہ کہنا کہ اگر آئمہ اہل بیت اطہار کے ناموں پرسلام بولا جائے تواس سے شیعہ کے ساتھ مثا بہت لازم آتی ہے، یہ غلط ہے کیونکہ اگر کسی اچھے کام میں شیعہ کی مثا بہت لازم آبھی جائے تو کوئی مما نعت نہیں ہے، چنانچے فآوی عوریزیہ کے حوالہ سے گزر چکا ہے کہ مثا بہت امر خیر میں منع نہیں ہے کیا اگر شیعہ نماز پڑھیں گے تو ہم نہیں پڑھیں گے اور علامہ آلوی بھی تفیر روح المعانی میں لکھتے ہیں:

ولا يخفى أن كراهة التشبه بأهل البدع مقررة عندنا ايضالكن لا مطلقابل فى المذموم و فيماقصد به التشبه بهمر فلا تغفل. (روح المانى س٢٢٦٨٥) كه يه بات لوثيده ندر بح كدائل بدعت (ثيعه وغيره) كے ساتھ مثابهت كا

مکرو وجونا ہمارے نز دیک بھی ثابت ہے لیکن مطلقاً نہیں بلکدامر مذموم میں مشابہت مکرو ہ ہے نیز پدکہ کراہت اس وقت ہے جبکہ مثا بہت مقصو دبھی ہوتمہیں اس سے غافل یدر منا جاہیے علامہ آلوی کی کلام کامطلب ظاہر ہے کہ اہل بدعت (شیعہ وغیرہ) کے ساتھ مثابہت برے کاموں میں منع ہے دکدا چھے کاموں میں بھی مثابہت منع ہے۔ اگروہ نیک کام کرتے میں تو کیااہل سنت و جماعت و ہ نیک کام نہیں کریں گے نیزمشا بہت اس وقت منع ہوتی ہے جب مثابہت مقصود بھی ہو۔ اگر مثابہت میں قصد نہ ہوتو پھر بھی مثا بهت لازم بذآئے گی۔ اگر اہل سنت و جماعت امام حیین یا آمام زین العابدین كے نام پرلفظ سلام بولتے ہيں (يالکھتے ہيں) تو بولتے وقت وہ پہقصداً ارادہ نہيں كرتے كه بم اس ليے بول رہے ہيں كه شيعه بولتے ہيں بلكه الل سنت كامقصد صرف امام حين ملیلا کی ذات یا ک سے ہے۔ شیعہ کے ماتھ مثابہت مقصود نہیں ہے، جب مثابہت لازم نہ آئی تو امام حین یاامام زین العابدین یا دیگر آئمہ اٹل بیت اطہار کے نامول کے ماتھ علیقہ کہنا بھی منع نہ ہوالہذازید کا یہ کہنا کہ ہم کوشیعہ کی مخالفت کرنی چاہیے اس مئله میں اس کا پیول غلط ہے۔علامہ آلوسی نے فلا مخفل کا لفظ استعمال کر کے زید کو اپنی اصلاح کرنے کی تلقین کی ہے کہ زید کو اپنے تقویٰ کامظاہر ہ کرناجا ہیے۔ یہ تقویٰ نہیں بلکہ یہ تو ناصبیت ہے جس کے گندے جراثیم زید کے خون میں سرایت کر گئے ہیں۔ بہرصورت امام احمد،امام بخاری،امام ابوداؤد اورد یگرعلماء نے سلوۃ کے بارے میں بھی کہا ہے کہ پیغیر نبی کے لیے متقل طور پر جائز ہے اور رہاسلام وہ تو جائز ہی جائز ہے لہذا آئمہ اہل بیت اطہار کے ناموں کے ساتھ سلام کالفظ بولنا اور کھنا جائز ہے بیال پر ہم نے نواصب اور زید کی اصلاح کے لیے اس مئلہ (المالاہ) کے بارے میں کچھا ختصار کے ساتھ ذکر کر دیا ہے اور تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ کمی دوسرے زیاد ہ مناب مقام پر

ذکر کی جائے گی چونکہ اہل بیت اطہار کی عزت وعظمت عین ایمان ہے لہذا اہل بیت اطہار کے اسماء گرامی جب ذکر کیے جائیں تو ہر طرح سے ان نامول کی بھی عزت کرنی چاہیے نیز امام فخر الدین رازی ، ابن جم مکی اور دیگر علماء نے کہا ہے کہ متله سلام میس حضور کی اہل بیت حضور کا ایل بیت حضور کی ایل بیت حضور کی ایل بیت حضور کی ایل کے ساتھ مماوی ہے تو حضور کا ایل بیت حضور کی ایل کے ساتھ مماوی ہے تو حضور کی ایل بیت کے ساتھ مماوی ہے تو حضور کا ایل بیت حضور کی ایل کے ساتھ مماوی ہے تو حضور کی اولاد پاک کے ناموں کے ساتھ بھی علید اس کے ساتھ مماوی ہے۔

اب آخریس ہم اہل بیت اور آئمہ اہل بیت اطہار اور امام زین العابدین کی تعلیمات کا کچھ تذکرہ کرتے ہیں کیونکہان کی تعلیمات ہی اسوءَ حسنہ ہیں بالخصوص سادات کرام جن کو شرافت نبی حاصل ہے کہ وہ حضور ٹاٹٹائیز کی اولاد میں، ان پریہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی حضور اور اہل بیت اور آئمہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات کے مطابق بسر کریں اور حضور کا این کے نب اقدی کی عزت کا خیال کریں۔ حضور کاشائی نے فرمایا کہ میں ایسے اہل ہیت کو خداہے ڈرنے کا حکم کرتا ہوں اور یہ بھی حکم کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالی کی فرما نبر داری کریں اور اپنی امت کو اہل بیت کی اقتداء کی وصیت کرتا ہول میرے اہل بیت روز قیامت میرادامن پکوے ہول گے اوران کے تابعداران کادامن تھاہے ہوں گے میرے اہل بیت تمہیں گراہی کے دروازے میں داخل نہ کریں گے اور ہدایت کے دروازے سے باہر قدم ندر کھنے ویں گے اور ال سے ظاہر ہے کہ سادات کرام کو ایسے عمل کرنے چاہئیں کہ وہ اسوۃ حمنہ ثابت ہوں تا کہلوگ ان کی اتباع کریں ۔ایہا نہیں ہونا جاہیے کہ ساد ات مملی صورت میں اتنے بیچھے ہوں کہ وہ لوگ جوازقتم خوارج ونواصب میں سادات کرام کومور دطعن بناتے رہیں اور حقیقت بھی پیہے کہ سادات پر بوجہ اولاد رسول ہونے کے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی شرع کے مطابق گزاریں۔ چنانچے مدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ وہ علی جی مرتبہ ایک محتبہ بات جو آپ نے دیکھی ہووہ منائیں ،
حضرت عائشہ وہ ایک خور مایا کہ حضور کا ایک کون می بات بحیب بھی ہر بات ہی بجیب محتب محتبی ہے ہم ہر بات ہی بجیب محتبی ہیں ایک دن ، دات کو تشریف لائے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور دونا شروع کردیا ۔
میں ایک دن ، دات کو تشریف لائے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور دونا شروع کردیا ۔
میاں تک کہ آنو سینہ مبارک تک ہنے لگے پھر رکوع فر مایا اس میں بھی ای طرح دوتے رہے پھر سجدہ کیا اس میں بھی ای طرح دوتے رہے پھر سجدہ کیا اس میں بھی ای طرح دوتے رہے بھر سجدہ کی نماز کے لیے اور ذوتے رہے ، یہاں تک کہ حضرت بلال وہ اس نے عرض کیا یار مول اللہ! آپ استے دوئے عالا نکہ آپ بالٹی ایک محصوم آواز دی میں نے عرض کیا یا دمول اللہ! آپ استے دوئے عالا نکہ آپ بالٹی اللہ معصوم ایس ایک بعدار شاد فر مایا کہ میں ایک کیوں نہ کرتا مالا نکہ آج بھے دیں آئی بیاں تک کہ بھر میں شکر گزار دنہ بنوں ۔ اس کے بعدار شاد فر مایا کہ میں ایس کیوں نہ کرتا مالا نکہ آج بھے دیں آئی بیاں تک کیوں نہ کرتا مالا نکہ آج بھے دیں آئی بیاں تک کا ایک بیاں انہ کیوں نہ کرتا مالا نکہ آج بھے دیں آئی بیاں انہ کیاں نہ کرتا مالا نکہ آج بھے دیں آئی بیاں انہ کیاں نہ کرتا مالا نکہ آج بھے دیں آئی بیاں انہ کیاں نہ کرتا مالا نکہ آج بھے دیں آئی بیاں انہ کیاں نہ کرتا مالا نکہ آج بھی دیں آئی بیاں انہ کیاں نہ کہ کو دیاں نکہ آئی ہو کر دیاں انہ کرتا مالا نکہ آج بھی دیں آئی بیاں انہ کیاں نہ کہ کو دیاں اللہ کہ کا کہ کو دیاں انہ کہ کہ کہ کو دیاں انہ کہ کی کہ کے دیاں انہ کہ کیاں اس کی کی کہ کو دیاں انہ کہ کے دیاں انہ کہ کی کہ کو دیاں انہ کہ کو دیاں انہ کہ کی کہ کو دیاں انہ کر کے دیاں انہ کہ کی کہ کی کہ کے دیاں انہ کر کے دیاں کر کہ کی کہ کو دیا کر کے دیاں کر کے دیاں

اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ( آل عمران کا نیررکوع)
یہ متعدد روایات میں آیا ہے کہ صفور کاٹیائیٹر رات کو اس قدر کمی نماز پڑھا
کرتے تھے کہ کھڑے کھڑے پاؤں پرورم آجا تا تھا، صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ! آپ
اتنی مشقت اٹھاتے ہیں عالانکہ آپ بخشے بختائے ہیں ۔ آپ ٹاٹیائیٹر نے ارشاد فرمایا کہ
میں شکر گزار بندہ نہ بنول ۔ (حکایات صحاب ۲۷)

جس طرح رسول کریم کاشیآتیا باوجود معصوم ہونے کے ہروقت عبادت اور ذکر اللی میں مصروف رہتے تھے، ای طرح آپ کی صاجز ادی سیدۃ النماء فاطمتہ الزہرا المیکاۃ بھی ہروقت ذکر خداوندی اور عبادت میں مصروف ہتیں حضرت من بصری بھاتی ہے مروی ہے کہ فاطمتہ الزہراء کی عبادت کا بیمال تھا کہ اکثر ساری ساری رات نماز میں گزارد یتی تھیں ۔ آپ کے صاجز ادے سیدنا حن مجتبی علینا افر ماتے ہیں کہ میں نے اپنی

والده ماجده کو ( گھر کے کام دھندول سے فرصت یانے کے بعد ) مبتح سے شام تک محراب عبادت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کرتے نہایت خثوع وخضوع کے ساتھ اس کی حمد و شاء کرتے اور دعائیں مانگتے دیکھا کرتا تھا۔ پید عائیں وہ اپنے لیے نہیں بلکہ تمام سلمان مردول اورعورتول کے لیے مانگتی تھیں ۔ خاتون جنت ہروقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی تھیں۔اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل اور نبی کریم طاللة إلى سنت كي اتباع مروقت بيش نظر فيتي تحييل لِكُفر كا كام كاج بهي خود كرتي تحييل، اس دنیامیں رہ کربھی دل کالگاؤ الله تعالیٰ کی طرف ہی تھا۔ای وجہ سے آپ کو بتول بھی کہا جاتا ہے۔ایک دفعہ رسول الله کالليائي کی بارگاہ میں مال غنيمت آيا جس ميس کچھ غلام اور لونڈیاں بھی آئیں۔حضرت علی الرّضیٰ کومعلوم ہوا تو انہوں نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمه چکی ملیتے ملیتے تمہارے ہاتھول میں آبلے ( محتے ) پڑ گئے ہیں اور چولہا پھو نکتے بھو نکتے تہارے جبرے کارنگ تبدیل ہوگیا ہے۔آج حضور کے پاس مال غنیمت میں سے بہت می لوٹڈیاں آئی ٹیں جاؤ حضور سے تم از کم ایک لوٹڈی ہی ما نگ لاؤ۔ حضرت سیدہ حضور کا فیاتی کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں لیکن شرم و حیا کی و جہ سے بات مذکر سکیں۔واپس آ کرحضرت علی کو کہا کہ آپ بھی ساتھ چلیں۔ پھرلونڈی کے متعلق بات کروں گئے۔ چنانجیہ دوسرے دن حضرت علی المرتضیٰ بھی ساتھ گئے۔ دونوں نے ایک لونڈی کے متعلق درخواست کی حضور ٹالیان نے فرمایا میں تم کو اس وقت لونڈی نہیں دے سکتا۔حضرت علی اور فاطمته الزہراء واپس آنگئے۔ دوسرے دن حضور ٹانتائیز خود حضرت فاطمه الزہراء کے گھرتشریف لاتے فرمایا، اصحاب صفه اور بدر کے شہیدوں کے میٹےتم سے مدد کے زیادہ حقدار ہیں، پھر فر مایا بیٹی فاطمہ جس چیز کاتم مطالبہ کرر،ی بواس سے بہتر چیزتم کو بتایا ہول کہ ہرنماز کے بعد دس دس بارسجان اللہ الحدلله اورالله

ا كبرية ها كرواور وت وقت ١٣ مرتبه بحان الله ١٣ مرتبه الحدلة اور ٣ ٣ مرتبه الله الجرپڑھلیا کرو۔ پیمل تمہارے لیےغلام اورلوٹدی سے زیادہ اچھا ہے۔بیدہ فاطمہ نے عرض کیا میں اللہ اور اس کے رمول سے اس حال میں راضی ہوں اور بعض روایات میں آیا ہے کہ ہرنماز کے بعد ۳۳ مرتبہ یہ نینوں کلمے اور ایک مرتبہ لا الله الا الله وحدة لا شريك له له الملك وله الحمد و هو على كل شي قدير جي آيا ہے۔ یہ وظیفہ بیج فاطمہ کے نام سے مشہور ہے ۔غرضیکہ فاطمتہ الزہراء دن رات عبادت الہی میں مصروف رہتی تھیں آپ دن کو روز ہ رکھتی تھیں اور تمام رات قیام فرمایا کرتی تھیں ۔ صنرت علی المرتفیٰ فرماتے میں کہ فاطمہ کو دیکھتا تھا کہ کھانا یکا تی جاتی تھیں اور ساتھ بالقرفدا كاذكركرتي عاتى تهيس حضرت سلمان فارى كابيان بحكه حضرت فاطمة الزهراء گھر کے کام کاج میں لگی رہتی گھیں ۔ وہ چکی میتے وقت بھی قرآن یا ک پڑھتی رہتی گھیں۔ حضرت علی المرتضیٰ پیجھی فرماتے ہیں کہ فاطمہ اللہ کی بے انتہا عبادت کرتی تھیں کیکن گھر کے کام دھندوں میں فرق ندآنے دیتی کھیں۔جس طرح خاتون جنت ہروقت الله تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی تھیں ای طرح حضرت علی الرّفنی بھی بے مدعبادت گزار تھے۔امام حاکم نے زبیر بن معید سے روایت کی ہے کہ میں نے کئی ہاتھی کو نہیں دیکھا جو ان سے زیادہ عبادت گزارہو،امام تر مذی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کی ہے كه على بر ب روزه داراورعبادت كزار تھے جنور تانيا كے زمانے ميں ان كى زوجه محتر مد حضرت فاطمة الزہراءا بينے ہاتھوں سے جکی بييا کرتی تھيں اور حضرت علی خود یانی ڈھوڈھوکرلایا کرتے تھے۔قوت لا ہموت کے لیےمردوری سے بھی عارنہیں کرتے تھے بختی مرتبہ چھجوروں کی اجرت پرمز دوری کی،لباس بخوراک،رہن مہن،ہر بات میں کمال درجے کی ساد گی تھی۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ قبول اسلام کے بعد

حضرت علی نے حضور ٹائیڈوٹا کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ایک دن حضرت ابوطالب نے انہیں نماز پڑھتے دیکھاتو یو چھامیٹا یہ کیادین ہےجس پرتو جل رہاہے۔انہوں نے کہاایا جان! میں اللہ اوراس کے رسول پر ایمان لا یا ہوں، ان کی تصدیق کی ہے اور ان كے ما ته نماز پڑھى ہے۔ ابوطالب نے كہا محد ( النيزين ) تمہيں جلائى كے سواجھى كى چیز کی طرف نہیں لائیں گے تم ان کے ساتھ لگے رہو۔ شاہ ولی اللہ محدث و ہوی نے ازالة الحفاء میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈاٹٹؤ نے فرمایا الہی میں نہیں جاتنا کہ تیرے نبی کے سوااس امت میں مجھ سے پہلے کھی نے تیری عبادت کی ہو۔اس فقرے کو تین بارکہا پھر مات بارید کہا کہ میں نے سب لوگوں سے پہلے حضور ٹائٹیا کیا ساتھ نماز پڑھی ہے۔حضرت علی کی عادت شریفہ پرتھی کہ جب نماز کاوقت آ جاتا تو بدن میں کچیکی آجاتی اور چیرہ زرد ہوجا تا کئی نے یو چھا یہ کیابات ہے \_فرمایا کہ اس امانت کاوقت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں اور بیاڑوں پرا تارا تو و ہ اس کے محمل سے عاجز آگئے اور میں نے اس کا حمل کیا ہے۔ (حکایات صحاب ۲۹)

حضرت علی شب بیداراور بهت بڑے عبادت گزار تھے۔ایک مرتبہ آپ کی ان عصر فضا ہوگئی تواس کی ادائیگی کے لئے سورج واپس پلٹ آیا۔ چنا نچہ روایت ہے کہ ایک بارحضور تا پیلی تھے۔ سفر سے واپسی تھی ،منزل صہبا میں کھی ہرے حضور تا پیلی تھی ،منزل صہبا میں کھی ہرے حضور تا پیلی تھی ،منزل صہبا میں فی ہم ہے دانو تے مبارک پر سر رکھ کر نیند فر مائی عصر کا وقت تنگ ہوگیا یہاں تک کہ سورج عزوب ہوگیا۔ حضرت علی نے خیال کیا اگر عصر پڑھتا ہوں تو حضور تا پیلی تیا ہوتی ہے۔ آخر کار فیصلہ یہ کیا نماز قضاء ہوتی ہے تو ہوم گر حضور تا پیلی نیند میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ سورج فیصلہ یہ کیا ہوت واب ہوگیا، حضور بیدار ہوئے فر مایا پریٹانی کیوں ہے؟ حضرت علی نے سبب ذکر کے دب ہوگیا، حضور بیدار ہوئے فر مایا پریٹانی کیوں ہے؟ حضرت علی نے سبب ذکر کے دب ہوگیا، حضور بیدار ہوئے فر مایا پریٹانی کیوں ہے؟ حضرت علی نے سبب ذکر

کیا حضور نے جناب الہی میں عرض کی، خدایا علی کی عصر تیر سے حبیب کی خدمت میں قضا ہوئی ہے چنانچ ہورج واپس اینے مقام پر آیا، حضرت علی نے عصر وقت پر اداکی پھر سورج غزوب ہوااور شوایدالنبوت میں بیروایت بھی ہےکہ حضرت علی ایسے زمانہ خلافت میں ایک بارز مین بابل میں پہنچے۔راہ طے کرنے کی عجلت میں نماز قضاء ہوگئی۔ آپ نے دعافر مائی سورج لوٹ کرآیا آپ نے معہ بھر امیول کے نماز ادافر مائی۔ یول ی امام حن طیفہ بھی تمام کمالات کے مجممہ اور بلنداخلاق کے مالک اور بہت بڑے عبادت گزار تھے۔حضرت حن بصری فرماتے میں کدایک رات میں فاند کعبد میں عبادت کررہاتھا کدایک صاحب ویکھے تمبل سے مند لیکٹے ہوئے باب کعبہ پر مناجات فرمارہے میں اوران کی زبان پرایسے کلمات میں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ پیخص کو ٹی گنگارے،ای طرح گریدوزاری میں تمام رات گزار دی ہے ایک آہر دھر کرروتے ہوئے روا نہ ہوئے، میں ان کے بیچھے بیچھے چلا اور میں نے عرض کیا حضورا پنی صورت تو د کھاتیے و ، کھبرے اور مند ہے مبل اٹھا کر فرمایا . میں حن رمول اللہ کا بیٹا ہوں حن بصرى فرماتے میں میں نے دوڑ كرقدم پكو كرع ض كيا، ابن رمول الله! مجھے يہ بتائيے بيد گریدوزاری کس لیے ہے،آپ تو وہ بیں کہ آپ کے دامن فیض سے بڑے بڑے باہ کاریناہ لیں گے۔امام حن نے رو کرفر مایا اے حن بصری و ، درگاہ شاہ بے نیاز کی ع\_ ييل في حضور التيريز عنام وه امال جان وقرمايا كرتے تھے:

یافاطمته اعملی اعملی اعملی اعملی۔ ترجمه: "بیٹی فاطم عمل کرو عمل کرو میل کرو میل

حن بصری فرماتے بیں کہ اس جواب کا جھ پرا تنااثر پڑا کہ میں ہے ہوش ہو کرگر پڑا، جب ہوش آیا تو دیکھا شہزاد ہ<sup>ج</sup>ن مایشہ تشریف لے جاچکے تھے۔ میں روتا ہوا

واپس رم میں آگیا۔ آپ نے پیاد ، پجیس عج کیے لوگوں نے عرض کی حضور سواریال موجود ہوتے پیادہ کیول تشریف لے جاتے ہیں۔آپ فرمایا کرتے کہ مجھے شرم آتی ہے كدايين مونى كے تھركى طرف موار جو كرجاؤل \_ باوجود يكداس مفريس ياؤل مبارك متورم ہوجاتے جس طرح امام حن الله تمام كمالات كے مالك تھے اى طرح امام حیین مایشا بھی تمام کمالات کے مالک،صابروشا کر، بہت زیادہ عابدوز اید تھے۔جب انيان پركوئي تكليف ٱتى ہے توانسان كواس وقت الله تعالیٰ كی عبادت نماز،روز ہ، فج و زکوٰۃ کا خیال نہیں رہتالیکن امام حیین علیفا کی ذات وہ ہے کہ صیبتوں کے پیاڑٹوٹ پڑے۔عزیز وا قارب مامنے میدان کرب و بلا میں ذیج ہو گئے،خود بھی زخی ہو کرگر پڑے میں مگراس وقت بھی نماز کو ترک نہیں فرمایا، چنانچیر وایات میں آتا ہے کہ مقام كريلامين ہر جہارطرف سے دشمن كى فوج نے بلغاركركے امام حين عايفا كو كھيرليا اور آپ پرتیروں کی بارش کردی۔ بہاں تک کدایک تیرز ہر میں بجما ہوا حضرت امام کی مقدل بیشانی پر لگا۔ تیر لگتے ہی خون کا فوارہ چیرہ انور پر بہدنگلا نیز دشمنوں نے نیزول اورتلوارول سے آپ کا تمام جسم مبارک زقمی کر دیا۔ آپ بہتر (۷۲) زخم کھا کرزیین پر بیٹھ گئے اور ایک ٹیطان (سان) نے سینہ اقد کل پر نیزہ مارا اور شمر مردو د آپ کے سینہ اقدس پر بیٹھ گیا۔امام حیین نے فرمایا اے ظالمو! آج جمعہ کا دن ہے اور سورج ڈھل گیا ہے۔ یہوہ وقت ہے کہ میرے نانا جان کی امت کے خطیب یا تو منبرول پر میرے نانا جان کا خطبہ پڑھ رہے ہول گے یا نماز جمعداد اکر رہے ہول گے۔افوی اس وقت حین بن علی ایسی بے بسی کے عالم میں ہے کہ نماز جمعہ بھی ادا نہیں کرسکتا ہمین اے شمر تو میرے سینے سے ہٹ جاتا کہ میں جس حال میں ہوں خدا کافرض ادا کروں. چنانچیامام حیمن نے تیم فرما کرنمازادائی قرأت پڑھ لی رکوع بھی کرلیا ہجدہ بھی کرلیا .

آپ کاسر مبارک سجدہ میں ہی تھا کہ پھر سنان ملعون نے نیز و مارااور شمر خبیث نے تلوار ماری \_آپشہیدہو گئے \_ پھرخولی شیطان نےآگے بڑھ کرسر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اتنے مصائب اور تکالیت برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ امام حین طیقا نے نماز کو ترک نہیں فرمایا۔ای طرح امام زین العابدین طیقا جو کربلا سے لے کر آخر زندگی تک مصائب میں مبتلارہے تمام زندگی مجھی تبسم بھی نہیں فرمایا۔ ایک لمح بھی خدائی یاد سے غفلت نہیں ہوئی ملکہ امام مالک کے قبل کے مطابق کثرت عبادت کی وجہ سے ہی توامام زین العابدین کو زین العابدین کہا جا تاہے۔جب نماز شروع فرماتے تو دنیاو مافیہا سے تو جہ ہٹ جاتی ۔ چنانچیر دایات میں ہے کہ آپ روز اند بلانافهایک ہزار رکعت نمازنفل پڑھا کرتے تھے۔جب آپ وضوفرماتے تو خوف الہی سے آپ کا بھرہ زردپڑ جاتا تھااور آپ کے جسم پرلرزہ طاری ہوجاتا تھا۔ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ مکان میں آگ لگ گئی مگر آپ نماز میں مشغول رہے۔ لوگوں نے آگ بھما کرع فل کیا حضور آپ کا مکان جلتار ہااور آپ نماز پڑھتے رہے۔ارشاد فرمایا کدالحمد لله میں جہنم کی آگ کے خیال میں اس قدرمو ہو گیا تھا کہ مجھے اس دنیا میں آگ کی خبر بھی نہیں ہوئی۔امام زین العابدین جیسے کہ عابد و زاہد تھے ای طرح آپ صابروشا کربھی تھے اورآپ نہایت بخی اور فیاض تھے۔اگر سمندر میابی بن جائے تو د نیا کے تمام درخت فلیس بن جائیں جن وانسان آپ کی تعریف لکھنا شروع کر دیں تو پیہ تمام چیزیں ختم ہوسکتی ہیں لیکن آپ کی تعریف پھر بھی ختم نہیں ہوسکتی۔

الذتعالیٰ ہم سلمانوں کوائل بیت کی مجت عطاء فر مائے اوران کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

وآخر دعوانأان الحمد للهرب العالمين والصلوة

والسلام على سيدنا محمد افضل الانبياء والمرسلين و على آله الطيبين الطاهرين و اصحابه الكاملين الواصلين.

مفتی غلام رسول ۱۰ نومبر ۱۹۹۳ء (بوقتِ شب) دارالعلوم قادریه جیلانیه والتھ میٹو (لندن)





24 - Control of the C

و والسلام على سينيد قدم المنان الزايد الهم والهرسلين و على الله الطيسين الطاهرين و د إفتيانه الكاملين الواصفين

むねむむ

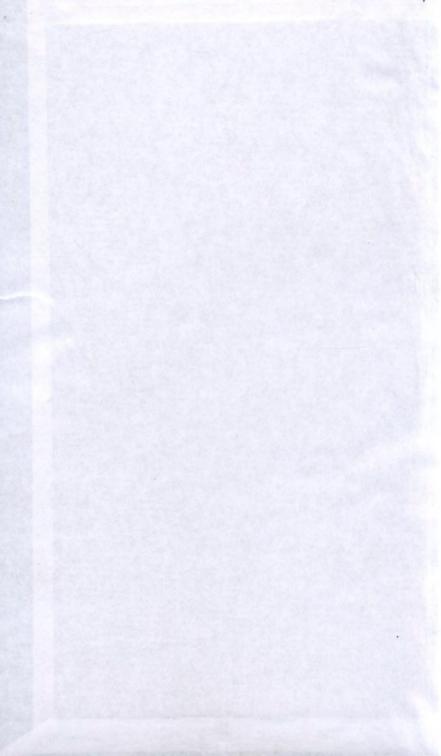











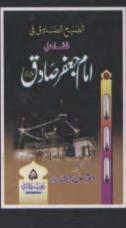



